







## فگرست

| صفحهنمبر | مضابين                                      | صفحةبمر    | مضايين                                    |
|----------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 40       | نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟       | 5          | ومن مزج                                   |
| 41       | شادی ہے اگلے دن کیا کرے؟                    | 8          | تقذيم                                     |
| 42       | گھر میں عنسل خانہ بنا ناواجب ہے             | 13         | مقدمه طبع اول                             |
| 43       | میاں بیوی اپنے راز دوسروں کو بیان نہ کریں   | 20         | بیوی کے ساتھ لطف ومہر بانی                |
| 44       | ولیمه کرناواجب ہے                           | 21         | بیوی کےسر(بیشانی) پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا |
| 45       | وليمهاورسنت طريقه                           | 22         | میاں بیوی کا انتہے نماز پڑھنا             |
| 47       | گوشت کے بغیر بھی دلیمہ جائز ہے              | 24         | ہم بستری کے وقت کیا کہے؟                  |
|          | صاحب ثروت لوگول سے مددادرولیمه              | 24         | جماع کیے کرے؟                             |
| 47       | کی دعوت                                     | 26         | تحريم دبر                                 |
| 48       | دعوت ولیمه میں فقط امیر وں کو بلا ناحرام ہے | 29         | دوباره جماع كااراده موتو وضوكر ب          |
| 48       | دعوت میں حاضر ہونا داجب ہے                  | 29         | عسل افضل ہے                               |
| 48       | وليمدمين حاضر ہواگر چەروز ە دار ہو          | 29         | میاں بیوی کا انتصفے شسل کرنا              |
| 49       | دعوت دینے والے کے کہنے پرروز ہ افطار کرنا   | 31         | جنبی سونے سے قبل وضوکرے                   |
| 50       | نفلی روزه کی قضاوا جب نہیں                  | 32         | ندكوره وضوكا يحكم                         |
| 51       | الله کی نافر مانی پر مشمل دعوت میں نہ جائے  | 33         | جنبی کا وضو کے بدلے تیم کرنا              |
|          | دعوت میں حاضر ہونے والے کیلئے کیا           | 33         | مونے ہے پہلے خسل افضل ہے                  |
| 54       | متحبہ؟                                      | 34         | حائضه عورت سے جماع حرام ہے                |
|          | اللہ کے نام کے علاوہ مبار کباد جاہلیت کا    | 35         | حائضہ سے جماع کرنے کا کفارہ               |
| 60       | کام ہے                                      | 36         | حائضة عورت ہے كہال تك فائده الصاسكتا ہے؟  |
| 60       | دلهن کامهمانوں کی خدمت کرنا                 | 37         | عورت کے پاک ہونیکے بعد جماع کب جائز ہے؟   |
| 61       | دف بجا کراشعار وغیره پڑھنا                  | 37         | عزل كاجواز                                |
| 64       | شربیت کی مخالفت ہے بچنے کا تھم              | <b>3</b> 9 | عزل نه کرنا بهتر ہے                       |

| A CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP |                               |        |                                        |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| صخىنم                             | مضاجن                         | صغخمبر | مضاجن                                  |  |
| 73                                | متلنى كى انگوشى               | 64     | تصادير لانكانا                         |  |
| 76                                | عورتوں کے لیےسونے کا استعمال  | 67     | د بوارول کو پردول اور قالینوں سے سجانا |  |
| 77                                | بوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم   | 70     | بمنووں کے بال اکھاڑ نا                 |  |
| 81                                | کچهمیاں بیوی کی خدمت میں      | 70     | ناخنوں كولمباكر نااور نيل پالش لگانا   |  |
| 85                                | عورت پر خاوند کی خدمت داجب ہے | 71     | داژهی منڈانا                           |  |





عرض مترجم

میں یقینا اے اپنی خوش بختی تصور کرتا ہوں کہ مجد داسلام محدث نمیل علامہ ناصر الدین البائی مُشِینا کے کتاب 'آ دَابُ المرق فیافِ فِی السُنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ ''کاار دوتر جمہ الدین البائی مُشِینات کا کر رہا ہوں ۔ علامہ موصوف نے دیگر محد شین کرام کی طرح حدیث رسول اللہ مَنَّ الشِّیْم کو اوڑ ھنا بچھونا بنایا۔ جب سے انہوں نے مسلک حقہ قبول کیا تب سے ان کوایک بی فکر تھی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لیح کتاب دسنت کی تر وت کی میں کسے صرف ہو؟ ای شوق کے پیش نظر جب انہوں نے خودساختہ نہ ہی حد بندیوں اور تقلیدی جمود کا تفل تو رُکر تحقیق کے وسیع تر اور زر خیز میدان میں قدم رکھا تو انہائی مختر عرصہ میں وہ آسان علم پر چودھویں کا جاند کی ضیایا شیوں سے یورا عالم اسلام فیف یاب ہونے چودھویں کا جاند کی نی ضیایا شیوں سے یورا عالم اسلام فیف یاب ہونے

لگا۔ کتاب دسنت پر محنت کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے شامل حال رہی حتیٰ کہ وہ ہر غیر متعصب عالم فقیہ محدث اور عام آ دمی کے دل میں گھر کرتے گئے اور علما کے ذاتی مکتبات اور دیگر لائبر بریاں ان کی تصنیفات کے بغیر ادھوری نظر آنے لگیس۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ( اَرْمین )

یہ کتاب جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے' انہوں نے اپنے ایک دوست کی شادی کے موقع پرتحریفر مائی ہے۔ اس میں انہوں نے وقت کی قلت کے باعث فقط ان مسائل پرقلم اٹھایا ہے جو سہا گرات سے قبل اور بعد میں پیش آ مدہ ہیں' ای طرح مباشرت کے آ داب کا تذکرہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ ان کی بیکوشش اس بنا پر بہت خوش آ کند ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پرقلم اٹھا کرلوگوں کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس پر لا تعداد مخرب الاخلاق کتا ہے' رسائل و جرا کد اور مضامین زیرگروش ہیں۔ اگر آپ لا ہور کے فٹ یا تھوں پر بکنے والی کتب کا جائزہ لیس تو یہ انداز دلگانا مشکل نہیں ہوگا کہ کوک شاسز' گھرب شاسر اور اس طرح کی بے شار کتب انتہائی

فخش اور بے ہودہ مواد پر بنی ہیں۔ جن میں بازاری زبان استعال کرتے ہوئے سفلی جذبات کو وقتی تسکین پہنچانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ایسے مواد کو پڑھ کر ہمار بو جوان تباہی کی ایسی دلدل میں اترتے جارہے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں شخ موصوف آفرین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس نازک موضوع پر ایسی پا کیزہ اور اعلیٰ معلومات بہم پہنچائی ہیں جن کی بنیا داللہ تعالیٰ کا مقدس کلام اور رسول رحمت متابع کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے موجوب ترین الفاظ ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی انہائی مفید ہے کہ شادی کرنے والا ہر نو جوان اس سے مناسب رہنمائی لے سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ایسے مسائل کے متعلق سوال کرتے ہوئے مو آجھ کے محسوس کرتے ہیں۔

جب مجھے بھائی محرسر ورعاصم صاحب مدیر مکتبہ اسلامیہ نے اس کتاب کوار دوقالب میں ڈھالنے کا حکم دیا تو میری خوثی کی انتہا ندری کیونکہ میں خوداس کا ترجمہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں نے جب مذکورہ غرض سے اس کا جائزہ لیا تو حسب تو قع بید حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ کتاب ہر شادی کرنے والے کے لیے مشعل راہ ہے اور اسے ہمارے اردو دان بھائیوں کے ہاتھوں میں ضرور ہونا چاہے۔ میں محترم سرورصاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وساطت سے یہ کتاب ترجمہ وطباعت کے مراحل سے گزری ہے۔

اس حقیقت ہے افکار ممکن نہیں کہ عرب کے معاشرے اور ہمارے رہن ہمن میں بہت سافرق ہے اس لیے میں نے ترجمہ میں مندرجہ ذیل امورکوسا منے رکھا ہے۔

جہاں پر میں نے ضرورت محسوس کی ترجمہ کی بجائے مفہوم کا سہارالیا۔

عاشیہ میں موجود طویل بحثوں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی تا کہ کتاب کا مجم کم رہے۔ کم رہے۔

و علمی بختیں جن کا تعلق عام لوگوں ہے ہیں ہے میں نے ان کو ذکر نہ کرنا ہی بہتر مسحول یہ میں ہوتر کا ہی بہتر کی سمحول یہ میں استحول یہ ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہائم ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہ

عورتوں کے لیے صلقہ دار ( گولائی والا زیور ) شیخ الباتی بیشائی جائز نہیں سجھتے جبکہ جمہورعلما اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس مسئلہ میں شیخ بیشائیہ نے طویل بحث کی ہے جس کا

الم المراقب ا

شیخ عطیم نے ہر حدیث کے مختلف حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ میں نے فقط مشہور و معروف کتب کا ذکر ہی مناسب سمجھا ہے تا کہ طوالت سے بچاجائے۔

کچھ مقامات پر میں نے اپنی طرف سے مشکل الفاظ کی تشریک کی ہے تا کہ ہمارے اردو جاننے والے بھائی کوئی مشکل محسوس نہ کریں اور اس کی وضاحت حاشیہ میں لفظ (مترجم) لکھ کر کر دی گئی ہے۔عبارت کالشلس قائم رکھنے کے لیے بعض مقامات پر

متن کے اندر بھی ہریکٹ لگا کر پچھ الفاظ کے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔
حوالہ جات شیخ الباتی بیشائیہ کے قال کردہ ہیں جوای طرح ہی منتقل کرد کے گئے ہیں۔
میں قارئین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب میں موجود کتاب وسنت کی
تعلیمات برعمل کرنے کی کوشش کریں اور مصنف مترجم 'اور نا شرکے لیے خلوص دل سے دعا
کریں کہ اللہ تعالی اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ کا خرت بنائے۔ (اَرْمِیں)

محُرَاختر صِدَات



### يستيم الله الرفائ الترجيم

# تقذيم

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ ' نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ ' وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ الله فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ شُرُورٍ الله فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُهْدِهِ الله فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُضُلِلُ فَلَاهَادِى لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلله إِلَّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهُدُ أَنْ لا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

''بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں 'اور ہم ہیں 'سی سے مدد ما نگتے ہیں اور اس سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں 'اور ہم اسے نفوں اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ' جس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا' اور جس کووہ گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں' وہ اکیلا ہے' اس کا کوئی شر یک نہیں ۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل اللہ ہے' اس کا کوئی شر یک نہیں ۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل اللہ ہے' اس کے بندے اور اس کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل اللہ ہے' اس کے بندے اور اس کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مثل اللہ ہے۔'

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسُلِمُوُنَ۞﴾ [٣/آل عران:١٠٣]

''اے ایمان والو! اللہ تعالی ہے ڈرؤجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے' اورتم ہر گر فوت نہ ہونا مگریہ کہتم مسلمان ہو۔''

﴿ نَا يَهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا وَ بَتُ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيْراً وَ نِسَاءً ۚ وَاتَّقُواللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥﴾ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ٥﴾ (جان) میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا 'اوران دونوں میں سے بہت سے مرد

اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ ہے ڈرتے رہوجس کا واسطہ دیتے ہو (سوال کرنے

کے لیے)'اورناطرتوڑنے سے (بچو) بے شک اللہ تعالیٰتم پرنگران ہے۔'' حتیجہ عدد میں اور ناطرتوڑ نے سے انہیں اور اللہ تعالیٰتم پرنگران ہے۔''

﴿ يَا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا لَى يُصُلِحُ لَكُمُ الْعَمَالُكُمُ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ

، مناعظم ويكومهم دوباسم و من يجي ، معاو وسوعا معد دو فَوُزًا عَظِيمُهُمْ اهِ ﴾ [٣٣/الاحزاب: ٤/٤٠]

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی صاف بات کرو' (اللہ)
تمہارے کام بنادے گا'اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا' جوکوئی اللہ اور

اس کے رسول کی اطاعت کرئے تو وہ بہت بڑی کا میابی حاصل کر گیا۔''

المابعد!

بیشک سب سے تجی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بیاری ہدایت محمر مَنَا اللّٰهِ کی کتاب ہے اور سب سے بیاری ہدایت محمر مَنَا اللّٰهِ کی رہنمائی ہے۔ اور سب سے براکام (دین) میں نئی چیزیں (پیدا کرنا) ہیں ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (داخل کرنے والی) ہے۔

ہے اور ہر بدعث مران ہے اور ہر مران کی میں روان سرے واں) ہے۔ اس کے بعد'

معزز قارئین! آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہماری کتاب'' سنت مطہرہ اور آ داب مباشرت'' کا تیسراطبع ہے۔ہم اس کولوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔اس کتاب کے پہلے دونوں طبعات ایک عرصہ پہلے ختم ہو چکے ہیں جبکہ اس

دیا ہے جو پہلے نسخوں میں نہیں ہے۔اس کا اہتمام فقط اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر طبع میں قارئین کرام کے لیے کچھ نے علمی فوائد اور نفع بخش بحث شامل ہو۔ تا کہ لوگ پہلے سے بڑھ کراس بیٹ عمل کا اہتمام کرسکیں اور میرے رب کے ہاں میرا ثواب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے المنظمة المراقب بادرت في المنظمة المنظ

مطابق مزيد بردھ سكئے اور زیادہ ہوسکے۔

﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاثَارَهُمُ طَهُ [٣٦/ يُن:١٢]

''اورہم کھیں گے'جو کچھانہوں نے آ گے بھیجااورجو پیچھے جھوڑا۔''

اورجیبا که نی کریم مَالینیم نے فرمایا: "جس آ دمی نے کسی کورستہ ہدایت کی طرف بلایا' تواس کے لیے مل کرنے والے کی طرح ہی اجر ہے' جبکدان میں سے کسی کے اجرمیں بھی کم نہیں ہوگی۔' 🏕

میں اللہ تعالیٰ ہے دعا گوہوں کہ اس کتاب کواینے مؤمن بندوں کے لیے نفع بخش بنائے 'اورمیرے لیےاس کواس دن کے واسطے ذخیرہ بنائے 'جواعمال کی جزا کا دن ہے'اور اس دن مال اوراولا دکوئی فائدہ نہ دے سکیں گے مگریہ کہ کوئی اللہ کے پاس سلیم (عیب سے خالى) ول كرآئ ردوالتحمد لِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ.

> دمشق۲۲صفر۱۳۸۸ ه محمدنا صرالدين الباتي



## مُقتَكِكُمْتَهُ

الله تعالیٰ کی حمد و ثنا 'اور نبی مَثَاثِیْمِ 'ان کی اولاد' ان کے صحابہ ان سے محبت کرنے والوں اور ان کی مدایت کی پیروی کرنے والوں پر درود وسلام کے ساتھ (شروع کرر ماہوں)

امابعد!

اس کتاب کی تالیف اور اسے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا سبب ہمارے دین بھائی محترم استاد عبد الرحمٰن البانی کی اس خواہش کا احترام ہے جس کا اظہار انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر میرے سامنے کیا۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنے خرج پر اس کتاب کو چھپوا کر شادی کی رات تقریب عروی میں مفت تقیم کیا جبکہ لوگ ایسی محفلوں میں کتاب کو چھپوا کر شادی کی رات تقریب عروی میں مفت تقیم کیا جبکہ لوگ ایسی محفلوں میں

مشائیاں اورشرینیاں بانٹتے ہیں جن کا نہ ہی تو اثر باقی رہتا ہے آور نہ ہی وہ خاص فائدہ مند ہوتی ہیں۔

مں مجھتا ہوں کہ بیان کی دیگر بہت ی نیکیوں میں سے ایک بہترین نیکی اور بہت اچھاطریقہ ہے ایک بہترین نیکی اور بہت ا

آج مسلمانوں کو بخت ضرورت ہے کہ وہ ایسے ہی طریقہ کا راستعال کریں اور ایسے ہی طریقہ کا راستعال کریں اور ایسے ہی رستوں پر گامزن ہوں۔ جب اس کتاب کا پہلانسخہ تم ہوا۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں اس سے لوگوں نے

خوب فائدہ اٹھایا' تو اکثر بھائیوں نے اسے دوبارہ شائع کرنے کا مشورہ دیا' اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ مجھ سے اسکی اشاعت کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان کی بات کا مثبت جواب دیا' اور پچھ دفت نکال کر دوسر سے طبع میں چند مفید چیزوں کا اضافہ کر دیا جو دفت کی کی اور جلدی کی وجہ سے پہلے نسخہ میں ذکرنہ ہو کیس۔

میں نے کوشش کی ہے کہ ان ضروری مسائل پر قدر ہے تفصیل کے ساتھ لکھا جائے جن کوموجودہ دور میں یااس سے پہلے بعض لوگوں نے غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ میں نے

اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کی غلطیاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری تمام کوشش دلائل وہراہین سے مزین ہے تا کہ کماب پڑھنے والا ہر معزز قاری دلیل کے ساتھ بات کرسکے۔اوروہ (اس معاملہ میں ) کمل دین بصیرت کا حامل ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شکوک وشبہات پیدا کرنے والوں 'بے بنیاد جھگڑا کرنے والوں اور حق پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے متاثر ہوجائے۔ کیونکہ موجودہ دور میں سنت پڑمل اہل دین میں بھی اجنبی ساہوتا جارہائے نے افعین اوردین سے روکنے والوں کی قوبات ہی کیا کریں؟

میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں' کہ وہ ہم کواپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لئے جن کے متعلق نبی کریم مَثَاثِیْنِمُ کاارشادگرامی ہے:

ما ہے بن کے سن بی تریا تاہیج المار من اللہ ہے۔ ''بے شک اسلام اجنبی شروع ہوا اور عنقریب اجنبیت کی حالت میں لوٹ

''بے شک اسلام اجی تروع ہوا اور مقریب اجتبیت ی حالت ہی ہوٹ جائے گا۔ پس اجنبیوں گے لیے مبارک باد ہے۔''

میں اس کتاب کے شروع میں علامہ شخ محب الدین الخطیب کے دست مبارک ہے کہ معاہ وامقدمہ ذکر کرنا مناسب سجھتا ہوں کیونکہ یہ بے ثار فوائداور پندونصائے پر مشتل ہے اور پیطیع اولی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ مقدمہ آج کل کی عورتوں کے لئے اس کتاب پڑمل کرنے کے لئے تہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ جمعے امید ہے کہ یہ الی

بہترین رہنمائی پر شمل ہے کہ شایدان مورتوں نے اس سے پہلے اتن بہترین باتیں نہ ہی تی ہوں اور نہ ہی دی ہوں۔

پس اے اللہ! ہم کوئق بات حق بنا کرد کھا 'اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطافر ما' اور ہمیں باطل باطل بنا کر ہی د کھا اور اس سے نکینے کی توفیق فر ما' بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

وشق ۱۳۷۷/۱۰/۲۵ الط

محمه ناصرالدين الباتي

المحيم ملم، ديكمي مخقر مح ملم للمذرى، مديث بمراكة محقق الباني-

ا بہاں اجنی لوگوں سے مراد اہل حق کی قلت اور عدم دستیابی ہے جو خالص کتاب وسنت برعمل کرنے والے میں۔ میں۔ (مترجم)

# مقدمه طبع اول

بقلم فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب

#### يبتيم الله الرَّوْنَ كَ الرَّرِيمَ إِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پر دردگار ہے ، مخلوقات کے لیے اس کے سلاوہ کوئی الیانہیں کہ ظاہر و باطن میں اس کی اس کے سلاوہ کوئی الیانہیں کہ ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت کی جائے 'اور درود و سلام ہوں کا نتات کے بہترین معلم 'محمر مُنافِیْنِ پر جنہوں نے لوگوں کو صراط متنقیم کی طرف ہدایت دی۔ ان کی آل اور ان کے صحابہ پر بھی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔

امابعد!

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اکثر مسلمان بچوں جیسی ذہنیت کے عامل بن چکے ہیں'ان کو ہروہ بات غفلت اور لا کچ میں ڈال دیتی ہے جو بچوں کومشغول کر دیتی ہے اور ہر وہ چیز ان کوخیر و بھلائی' صراط متنقیم'صحح منج اور اصل ہدف سے دور کر سکتی ہے جس کے ساتھ بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے۔

مسلمانوں کی حالت اتی مصحکہ خیز ہو چکی ہے کہ بیادگ اسلام کی رہنمائی نام نہاد اعتدال پندی کے پرفریب نعرہ میں تلاش کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور شریعت کی تفسیر ان بے فائدہ کا موں رو میل خواہشات 'بے ہودہ باتوں اور بےکار چیز دں میں ڈھونڈنے کی کوشش کررہے ہیں جن کے بیخو دغلام ہے ہوئے ہیں۔

اس حالت میں اگر مسلمان اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں تو وہ جہاں ان کی عقول کی حفاظت کرے گا ( سیدھی راہ پر لگائے گا ) وہاں ان کے اعمال اوقات اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ ان کو ایسے اسبابِ قوت اور الی میراث عطا کرے گا جس کی بناپران کی کھوئی ہوئی عظمت لوٹ سکے گی اور ان کو دنیا کی حکمرانی نصیب

سنت اسلام کی حقیقی میاندروی میں تلاش وین کی صحیح را ہنمائی مدایت اسلام کے نور ے کامل روشنی کا حصول اور ندکورہ بیار یوں سے نجات کہ مسلمان جن کے ایک ہزار سال

سے بھی زائد عرصہ سے غلام بے ہوئے ہیں۔ دوامور بر مشمل ہے۔

🖚 باعمل علا کا اخلاص ٔ وہ باعمل علا جواس امت کے لیےاینے دین کی تمام وہ سنتیں اور

سنہری طریقے ہرلحاظ ہے واضح کرنے کی کوشش کریں جن پر دین اسلام کی ممارت قائم ہے۔

ایسے مسلمانوں کی کثرت جو ندکورہ بیانات کی تر دیدایے عمل سے کرنے کے لیے ا بنی جانوں کو ہروقت تیارر کھیں' تا کہوہ لوگ جو با قاعدہ درس وتدریس اور تعلیم کے زیورے آراستہ نہیں ہیں وہ بھی ان لوگوں سے کمل استفادہ حاصل کرسکیں۔

يه بهترين كتابچه شادى بياه اور وليمه وغيره كے متعلق نبی مَنْ اللَّيْئِمُ كى تعليمات ميں ايك Model (نمونہ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیالی صحیح سنتوں پرمشمل ہے جواس مسلد میں

دین تعلیمات کی اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

شادی بیاہ کے مسئلہ میں مسلمان اسلام کے طریقوں سے اسنے دور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے قبل از اسلام جاہلیت کوبھی پیچھے جھوڑ دیا ہے۔وہ بالکل نئ جاہلیت کے موجد نظر آتے ہیں جس کی بناپرایک طبقہ دوسرے طبقہ ہے جہنم کی طرف سبقت کرتا ہوانظر آتا ہے۔ وہ اس قدر گراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے شادی بیاہ کو ناجائز اخراجات کی بناپر اتنامشکل بنا ڈالا ہے کہ بیعام لوگوں کی طاقت سے باہرنظر آنے لگی ہے۔ایبالگناہے کہ لوگ شادی میں دلچیں لینا ہی حچھوڑ دیں گے۔حالا تکہ بیتو اسلام کی ایک سادہ اور آسان می سنت تھی۔ جب ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کوچھوڑ دیا تواس غلطی نے انہیں چاہلیت کے برےاورنقصان دەرستول پرڈال دیا۔

اس کے بعد میں کہنا جا ہوں گا کہ بذات خود مجھےاس کتا بچہ کی ترتیب کے لیے مناسب موقع میسرآ بااور میں نے اس کاعنوان بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گریہ سعادت ہمارے ایک ایسے بھائی کے حصہ میں آئی جوسنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ان کا شار ایسے علما کی صف میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیائے سنت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ہمارے اس بھائی کا نام جن سے ہمارا عائبانہ تعارف ہے۔" شخ ابوعبد الرحمٰن مجمہ ناصر الدین فوح نجاتی ' البانی' ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے'' سنت مطہرہ اور آ داب مباشرت' کے عنوان سے ایک کتا بچہ پیش کیا ہے۔ جو سے یا احدیث سے مزین ہے۔ کاش کہ انہیں کھلا وقت اور اسباب میسر آتے کہ وہ از دواجی زندگی بہترین گھر کے آ داب اور جو پچھ بھی ایک اسلامی خاندان کے متعلق تھاسب ذکر کردیتے' لیکن سے بات مسلم ہے کہ پہلی رات کو چاند ایک باریک شاخ کی مانند ہوتا ہے بھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مطلع رات کو چاند ایک باریک شاخ کی مانند ہوتا ہے بھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مطلع آسان کا سفر طر کر کرتے کو مالی موجاتا ہے جے" بدر'' کہتے ہیں۔

جس طرح اس کتا بچے کی تیاری اور اس کا موضوع تلاش کرنے اور مؤلف نے اسے بیان کرنے میں کوئی دقیۃ فروگز اشت نہیں کیا ہے اسی طرح اس کو ملی جامہ بہنا نے کے لیے موجودہ دور میں پہلامسلمان مرداور مسلمان عورت دونوں تیار ہوئے کہ وہ اس معاملہ میں مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ وہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بے کار اور بے ہودہ عادات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ان دونوں نے جب اللہ تعالی سے استخارہ کیا تو ان کے لیے اللہ تعالی نے بیافتیار کیا کہ وہ دونوں ایسے اسلامی اور پاکھر کی بنیادر کھیں جو اسلامی خاندانی نظام کا نمونہ اور جا ہلیت کی تقلید نغیر اسلامی رسومات اور بری عادات سے محفوظ ہو۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مؤمن اور مجاہد بھائی عبدالرحلٰ البانی کی مدوفر مائے اور زندگی کے تمام مراحل میں ان کا حامی و ناصر ہوتا کہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی بنا پران کی تمام نیک خواہشات پوری ہو تکیں۔

میں اپنی بات کومسلمان عرب عورتوں کی تاریخ سے ایک مثال کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہرشادی کرنے والی مسلمان عورت کے لیے شعل راہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ وہ اس کو ہروقت اپنے سامنے رکھے گی تا کہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ﴿ ﴿ وَ وَ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ

ره ، تا الألاسم لار. وهوا على الم وهوا على الم

فاطمہ بنت امیر المؤمنین عبدالملک بن مروان کی جب شادی ہوئی تو اس کے باپ کی سلطنت کی حدود شام عراق جاز کیمن ایران سندھ قفقا سیا ، قرم اورای طرح ماوراء النھر ، نجارا ، مصر سوڈ ان کیبیا، تونس الجزائز مغرب القصی (مراکش) اندلس وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھیں ۔ فاطمہ فقط خلیفہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کے چارمشہور ومعروف خلفا خالد بن عبدالملک عبدالملک کی بہن بھی تھی۔

مزیدید کہ وہ خلفائے راشدین کے بعدسب سے زیادہ مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہیں۔ یہ عورت خلیفہ کی بیٹی ، چار خلفا کی بہن اور امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کے گھر سے اپنے خاوند کے گھر کی طرف رخت سفر باندھا تو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ زیور ہیرے ، جواہرات ، میں لدی ہوئی تقی اور یہ اس کے زیور سے ہی ماریہ نامی عورت کے دو کا نئے بنائے گئے

یم کرانہ ن مہا مالک ن اس سے رپورسے ہی مار میں مان کورٹ سے دو ہ سے بنا ہے سے جو تاریخ میں مشہور ہیں مختلف شعراء نے بھی اپنی شاعری میں کئی مقامات پراس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ان دو کا نٹول میں سے ہر کا نٹا ایک خزانے کے برابر تھا۔

اس وضاحت کے بعد بیکہنا نضول سامعلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کواتی نعتیں میسرتھیں جو
اس وقت کسی عورت کو بھی حاصل نہیں تھیں۔اگر وہ اپنے خاوند کے گھر میں اسی طرح زندگ
گزارتی جس طرح اپنے باپ کے گھر میں رہ رہ تھی تو اطراف عالم سے تمام نعتیں اس کے
دامن میں سمٹ آئیں۔لازی بات ہے کہ ہر روز اسے انواع اقسام کے بہترین اور مہنگے
کھانے میسر آتے ۔اسے ہروہ نعمت حاصل رہتی جس سے بنی نوع انسان واقف تھے'
کھانے میسر آتے ۔اسے ہروہ نعمت حاصل رہتی جس سے بنی نوع انسان واقف تھے'
کیونکہ وہ اس کی استطاعت رکھتی تھی۔

اگر میں لوگوں میں اس بات کا اعلان کروں کہ عیش وعشرت پر ہنی پر تکلف زندگی حقیقت میں بے کاراورصحت کے لیے نقصان دہ ہے 'وہ صحت و عافیت جس سے میا نہ روی اختیار کرنے والے لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔اور مزید بید کہ پر چیش زندگی' غریب اور فاقہ کش لوگوں کے دل میں نفرت حسد اور کینے کوجنم دیتی ہے۔

یاد رکھیں کہ زندگی کتنی ہی پر آ سائش اور سہولیات سے مزین کیوں نہ ہووہ عام

عادات سے مناسبت ضرور رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو ہروقت نعمتوں کی اعلیٰ اقسام سے استفادہ كرتے ہيں وہ بھى اس وقت فاقد سے دوجار ہوجاتے ہيں جب ان كانفس اس سے بدى نعت کی خواہش کرتا ہے اور وہ اس کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔اس کے مقابلہ میں میاندروی اختیار کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کھان کے ہاتھ میں ہے جو کچھ چھیے ب وه جب جاہتے ہیں اے حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فقط اتناسا کام کیا ہے کہ زندگی کی انتہائی اعلیٰ سہولیات اور فدکورہ سوچ سے کنارہ کشی کا ذہن بنا رکھاہے۔ تا کہ وہ اپنی خواہشات پرغالب رہیں۔ابیانہ ہو کہ وہ نفسانی خواہشات کے غلام بن کررہ جا کیں۔ای ليتوخليف اعظم عمر بن عبدالعزيز في ال وقت الين كمر كاخر چه چند در ہم تجويز كياجب وه بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے۔ان کے اس فیصلہ بران کی بیوی بھی مکس رضامند ہوگئ وه بيوى جوخليفه كى بيني اور چارخلفاكى بهن تقى \_وه اس فقيرانه زندگى يربهت خوش تقى كيونكه اس نے قناعت اور میاند و کی کا میٹھا ذا نقد چکھ لیا تھا اور یہی حقیق لذت اس کی پیندین گئے۔ اس نے اس نعمت کو دولت اور بے کارو بے فائدہ زندگی پرتر جیجے دی جس سے وہ گزشتہ ایام می خوب وانف تھی۔ جب اس کے خاوند نے اس سے بچگا نہ ذبن ترک کرنے کا مطالبہ کیا اور حكم ديا كهوه لهودلعب اور كھيل كودكاسامان اين كھرے تكال دے جس كے ساتھ وہ اينے کان گردن بال اور باز ووزنی کیے موے ہے جونہ بی انسان کوموٹا کرتا ہے اور نہ محوک میں كام آسكا إداراكراس كون وياجائة بزارون مردون عورتون اور بجون كابيك بالاجا سكا بواس فورا خاوندكي آواز يرلبيك كهااوراسي زيور بيرع جوابرات اورموتول کے بوجھ سے راحت حاصل کر لی جودہ باپ کے گھرسے لے کرآ کی تھی۔اس نے بیسب كجه بيت المال كومبه كرديا\_

جب امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی بوی اور اولاد کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی کا در اور فاطمہ میں نہ چھوڑا تو بیت المال کا تکران آیا۔ اور فاطمہ میں نے ایک امان زیور ہیرے جواہرات میرے پاس ای طرح امانت پڑا ہوا ہے۔ میں آپ سے اجازت طلب میں نے اس دن سے لے کر آج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ میں آپ سے اجازت طلب

کرنے آیا ہوں کہ اس کوآپ کی خدمت میں حاضر کردوں۔اس نے جواب دیا: 'میں نے تو ایس کے مطابق بیت المال کو جبہ کردیا تھا۔'' پھر کہنے لگیں:

'' میں الیی عورت نہیں ہوں کہ زندگی میں تو ان کی اطاعت کروں اور ان بیریں ہوں کہ زندگی میں تو ان کی اطاعت کروں اور ان

کے مرنے کے بعدان کی نافر مانی کروں۔''

اس نے وراثت میں ملنے والا کروڑوں کا مال لینے سے انکار کر دیا حالا تکہ وہ اس وقت کوڑی کوڑی کی مختاج تھی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آج ہم بھی کئی برس گزر جانے کے بعد اس کے شرف و مرتبہ اور اس کے او پنچ درجات کے متعلق بات کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پراپی رحمت نازل فرمائے اور اسے جنت میں انتہائی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آبین۔

یادر کھو! خوشحالی اور خوش بختی مدے کہ انسان مرچیز کے اندر میا ندروی پرگامزن

رہے۔ زندگی کا کوئی بھی لخد کیسا ہی کیوں نہ ہو جب لوگ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں' تو انتہائی سکون محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت میں آزاد انسان وہی ہے جو ہر بے فائدہ اور غیر ضروری چیزوں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام اور انسانیت کے اندراسے ہی حقیقی

عنیٰ کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوا یسے لوگوں میں شامل فرمائے۔آمین۔

۷اذی الجز اسساه سر ۱۹۵۲ء محت الدین الخطیب



#### إيسيم الله الرون الترييم

تمَّامِ تَعْرِیفِ اسَ الله تعالی کے لیے ہے جس نے اپنی مُحکم کمّاب میں فرمایا: ﴿وَ مِنُ ایَاتِهِ أَنُ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجاً لِتَسُكُنُو آ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَّ رَحُمَةً ﴿﴾ [٣٠/الرم:٢١]

''اوراس کی نشانیوں میں سے بی بھی ہے کداس نے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے پیدا کیس اس کے پاس سکون حاصل کرو' اور تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی۔''

اور درود وسلام ہوں محمر ملا لیوم کی ذات گرامی پر جن سے مندرجہ ذیل حدیث

'' زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو میں تمہاری کثرت کی وجہ سے (ویکر) انبیا کے مقابل فخر کروں گا۔''

امابعد! (اس کے بعد)

بے شک شادی کرنے والا جب اپنی ہوی ہے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اسلام نے اس کے لیے چھ آ داب ذکر کیے ہیں۔ جن سے اکثر لوگ غفلت بر سے ہیں یا پھر انہیں ان کا علم ہی نہیں ہے۔ علم ہی نہیں ہے۔

یہ بات مجھے پیند آئی کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کی شادی کی مناسبت سے ان آ داب کو ایک بہترین کما بچہ کی شکل میں ذکر کروں تا کہ اس کی روشی میں میرے اس بھائی اور دیگر مسلمانوں کے لیے سید المرسلین منافیظ کی اس شریعت پڑھل پیرا ہونا آسان ہوسکے جوان پرکا نئات کے پروردگار نے نازل فرمائی ہے۔ میں نے اس کتاب کے آخر میں بعض ایسے امور پر تیمیہ بھی کی ہے جن کا ارتکاب آج کل شادی کرنے والے اکثر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کومنا فع بخش بنائے 'اوراس کوشش کواپنے لیے خالص کر لئے بے ٹنک وہ نیکی کی تو فیق دینے والا اورا نتہائی مہریان ہے۔ عند کے کہ اور کے کہ اور اشرت ) کے آواب تو بہت زیادہ میں، مراس عبلت میں ہم فقدا ہے

یادرہ کہ (مباشرت) کے آداب تو بہت زیادہ ہیں، گراس گلت ہیں، مفظایے
آداب کا تذکرہ مناسب بیحتے ہیں جو محدرسول الله مَالَّیْنِم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔
سند کے اعتبار سے ان کے انکار اور صحت کے اعتبار سے ان ہیں شک کامعمولی ساشائہ بھی
نہیں ہے۔ میری بیکوشش فقظ اس لیے ہے کہ (شادی کرنے والا) پوری بصیرت اور کمل
یقین کے ساتھ ان تعلیمات بڑ کمل کر سکے میں اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ اجباع سنت کے
ساتھ اپنی ازدوا تی زندگی کا افتتاح کرنے کی بنا پر وہ (ہمارے بھائی) کی پوری زندگی با
سعادت بنائے اور اس کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمالے جن کے اوصاف اللہ تعالی نے
سعادت بنائے اور اس کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمالے جن کے اوصاف اللہ تعالی نے
اس ارشاد مبارک ہیں بیان فرمائے ہیں:

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيُنَ إِمَامًا ٥٠﴾ [٢٥/الرقان:٢٨]

اورجوبیدعا کرتے ہیں: ''اے ہارے پروردگار! ہمیں ایک ہویاں اور اولاد عطافر ماجو ہماری آنکھوں کی شنڈک ہواور ہمیں پر ہیزگاروں کا امام بنا۔''

یہ بات مسلم ہے کہ اچھا انجام فظ پر بیز گاروں کے لیے بی ہے۔اللہ تعالی نے

قرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُتَقِيْنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ٥ وَ فَوَاكِمة مِمَّا يَشْتَهُونَ ٥ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا لِمَا كُتُتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيْنَ ٥﴾ "بِ شَك پربيز گاروه سايول چشمول اوران ميوول من بول كجووه عابي ك (كهاجائي كا) دل بعرك ها و اور پيرو اس چيز ك بدل جوتم عمل كيا كرتے تھ ب شك بم يكى كرنے والوں كساتھ يكى سلوك كرتے ہيں۔ " [ المارسلات: ٣٣٣]

آینده سطور مین آواب (مباشرت) لماحظه فرمائیں۔

ا: بیوی کے ساتھ لطف ومہر بائی اور حسن سلوک آ دی کے لیے متحب ﷺ ہے کہ جب بنی ہوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ حسن

ارمرجم) شریعت کی نظر میں بیندیده عمل سر (مترجم)

سلوک اور مہریانی سے پیش آئے مثلاً اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔اساء بنت بزید سکن فرماتی ہیں:

"میں نے عائشہ ڈٹائٹا کونی کریم مُٹائٹا کے لیے تیار (آرائش) کیااور پیغام بھیجا کہ آ پ آ کران کود مکھ لیں۔ آ پ مَا اُلْتَیْزُمُ تشریف لائے اور عا کشہ ڈالٹھا ك بهلومين بيره كئ آپكودودهكاايك بزابياله پيش كيا گيا-آپ مَالَيْظِمْ نے اس میں سے پہلے خود پیا' اور پھر عائشہ ڈاٹٹھا کی طرف بڑھا دیا' گر انبوں نے شرم سے سرجھالیا۔ میں نے ان کوڈائٹا اور کہا: ' نی مَالْقِیْلِ کے ہاتھ سے بیالہ پکڑلؤجس برانہوں نے پیالہ پکڑلیااورتھوڑ اسادودھ پیا۔ پھر نی مَالْیْظِ نے عائشہ وَلِیْفِ کوکہا: ''اپی بہن کودے دو۔' اسام کہتی ہیں میں نعرض كيا: احالله كرسول مَالله على الله آب بكري اوريبل خود يسك پر جھےدیں۔آپ مالی ان نے بیالہ پکر لیا'اس میں سے پکھ دودھ بیااور باتى مجصوالى كرديا\_وه كهتى بين: من بيره كن اور بيا لـ كوهما ناشروع كيا تا كه مين اس مقام برايخ مونث ركه سكول جهال يدني مَالَيْظُمُ ف ايخ ہونٹ مبارک رکھ کر پیا تھا۔ پھر نبی مَالَّیْنِ نے میرے ساتھ موجود دیگر خواتین کوکہا: ' تم بھی بی لؤ' وہ عرض کرنے لگیں ہمیں طلب نہیں ہے۔ نى مَالْيَكُمْ نِهُ رَمَايا : "تم جموث اور بحوك كوجع ندكرو-"

۲: بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کراس کے لیے دعا کرنا

دولہا کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے اس کے سر کے اسکا حصہ پر ہاتھ رکھے' اللہ تعالیٰ کا نام لے (بسم اللہ کہے) اور برکت کی دعا کرے اور نبی سَلَّ اللّٰہِ کا مندرجہ ذیل فرمان پڑھے۔آپ سَلِّ اللّٰہِ نے فرمایا:

" تم میں سے کوئی جب کمی عورت سے شادی (ہم بستری) کرے ا

<sup>🐞</sup> منداح :۲/۱۱ یا ۳۵۸، ۳۵۲، ۳۵۸، ۳۵۲ مندحیدی:۲/۱۱ اس کی سندتوی ہے۔ تاریخ اصحان:۲۸۲،

غلام خریدے تو اس کی پیثانی ہے پکڑے ﷺ اور اللہ تعالی کا نام لے' اور برکت کی دعا کرے۔''

بهالفاظ کے:

(( اَللَّهُ مَّ إِنِّى أَسُأَلُکَ مِنُ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ مَا جَبِلُتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوذُبِکَ مِنُ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبِلُتَهَا عَلَيْهِ.))

"اے اللہ میں تجھے سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس پرتونے اس کو بیدا کیا 'اور اس کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں اور اس شرسے جس برتونے اسے بیدا کیا۔''

اور جب کوئی اونٹ خرید ہے تواس کی کہان کی چوٹی سے پکڑ کر مذکورہ الفاظ کے۔

## س: میال بیوی کا اکٹھے نماز پڑھنا

میاں بیوی دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ انتھے دور کعت نماز ادا کریں کیونکہ ہیہ سلف صالحین سے منقول ہے۔اس مسئلہ میں دواثر ( ولائل ) ثابت ہیں۔

### بها افر: الى معيد جوكدالى اسيد كفلام بين - كمت بين:

میں نے غلامی کی حالت میں شادی کی' میں نے صحابہ کرام ٹھکائیڈیم کی جماعت کو دعوت دی جن میں ابن مسعود' ابوذر اور حذیفہ ٹھکائیڈیم بھی شامل تھے۔ ابوذر ڈلائیڈی جماعت کروانے کے لیے آگے ہوئے' تو صحابہ نے انہیں کہا: تھمرو ۔ ﷺ وہ کہنے گئے: کیا واقعی (تھمروں)؟ صحابہ نے کہا: ہاں' (ابی سعید) کہتے ہیں: انہوں نے جھے آگے کردیا حالانکہ میں غلام تھا۔ انہوں نے مجھے آگے کردیا حالانکہ میں غلام تھا۔ انہوں نے مجھے سکھے لا با اور کہا: جب تیرے ماس تیری المہرآئے تو اس کے

میں غلام تھا۔ انہوں نے مجھے سکھلایا اور کہا: جب تیرے پاس تیری اہلیہ آئے تو اس کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ \*\* یہاں پیٹانی ہے مراد پیٹانی کے بال پکڑنا ہے۔

ابوداؤد: ا/ ۳۳۲ این بادی: ۱۸۲۱ میلی دا ۱۹۷ میلی دا ۱۹۷ میلی کا ۱۹۷ میلی کے اندرعبدالحق الدعبدالحق الدعبدالحق

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ یہ کہنا جائے تھے کہ میز بان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز کی امامت ند بغیر نماز کی امامت کروانا منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کوئی آدی کسی کے گھر میں بااس کی سلطنت میں امامت ند کروائے۔'' صحیح مسلم مسلم الوجواند صحیح ابوداؤد: ۵۹۳۔ ساتھ دورکھت اداکر لے پھراللہ تعالیٰ ہے اس داخل ہونے والی کی بھلائی اورا سکے شرسے

محفوظ رہے کا سوال کرنا۔اس کے بعد تو جان اور تیری گھروالی جانے۔ 4 موریت ہے کہ ایک آدی جس کا نام ابوریز ہے ،

دوسرا الو المعنان کی روانت سے روایت ہے دایک اول اول ہور بر ہے ان کے پاس آ یا اور کہنے لگا: میں نے نوجوان کواری لڑی سے شادی کی ہے اور جھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی عبداللہ بن مسعود رفائق نے کہا: بے شک محبت اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ان اشیاء کو تمہارے لیے نابیند یدہ بنادے جن کواللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ جب وہ تیرے یاس نابیند یدہ بنادے جب وہ تیرے یاس

آئے' تواسے تھم دینا کہ وہ تمہارے بیچھے دورکعت نمازادا کرے۔ایک اورروایت میں ہے کہ بیقصہ ابن مسعود دلالٹوئز سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے کہا تواس طرح کہہہ:

((اَللَّهُمَّ بَارِکُ لِی فِی اَهُلِی وَ بَارِکُ لَهُمْ فِی اَللَّهُمَّ اَجْمَعُ بَیْنَامَا جَمَعُت بِخَیْرِ وَ فَرِّقْ بَیْنَا اِذَا فَرَّقْتَ إِلَی خَیْرِ ))

"اے الله! میرے لیے میرے گھر والوں میں اور ان کے لیے جھ میں برکت عطافر ما۔اے اللہ! ہم دونوں کوتوانی طرف سے بھلائی پرجمع فرما اور

ہم میں جب تو جدائی ڈالے تو جھلائی کے لیے ہی ڈالنا۔''

🐞 مصنف ابن الی شیبه: 2/ ۵۰ وجدا - اور ( ۳۳/۱۲ ، وجد ) \_مصنف عبدالرزاق: ۲/ ۱۹۱ \_ اس کی سند الی سعید تک میچ ہے اور بیمستورالحال ہے ۔ ہیں نے اس کا ذکر فقط اصابہ فی تمیز صحابہ اور ثقات ابن حبان میں دیکھا

سعید تک مج ہے اور بیمستورالحال ہے۔ یس نے اس کا ذکر فقط اصابہ فی نمیز صحابہ اور ثقات ابن حبان میں دیکھا ہے۔ پی مصنف عبدالرزاق:۱۹۱/۲۱ معنف عبدالرزاق:۳۲۱ ما۔ ۳۲۱ ۱-۱س کی سند صحح ہے طبرانی:۳/۲۱/۳ (اوسط + صغیر) میں

على مصنف عبدالرزاق:۱۹۱۸-۱۹۱۸ ما ۱۳۱۰ اسال استدیج ہے طبرانی:۱۹۲۳ (اوسط + صغیر) میں یہ قصہ عبدالله بن مصنف عبدالرزاق:۱۹۲۳ (اوسط + صغیر) میں یہ قصہ عبدالله بن مصنف کے واسط ہے منقول ہے کہ نبی متالی کی از جب بوی خاوند کے پاس آئے ، تو خاوند آئے کھڑا ہو اور اس کی عورت اس کے بیچھے کھڑی ہو ۔ وہ دورکعت نماز اداکریں ۔ اور آ دی بیدالفاظ کیے: "اے الله! میرے اہل کے لیے بھی میں برکت عطافر ما، اے الله! میرے اہل کو جمے سے اور جمے کو میرے اہل سے رزق (اولاد) عطافر ما، اے الله! ہم حال کی جمع فر ما اور جمے کو میرے اہل کے لیے ہی جدائی و جمع فر ما اور جمع فر ما ورویت نہیں کیا ۔

میں کہتا ہوں: ''ان کا قصد میہ ہے کہ مرفوع روایت نہیں کیا۔ کیونکہ عطاء بن سائب کو اختلاط ہو گیا تھا۔ حماد

جب وہ اپنی بیوی ہے ہم بستری کا ارادہ کرے توبیدہ عارات ہے:

((بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنَا))

''اللہ کے نام کے ساتھ ۔ اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ فر ما اور جو تو ہمیں رزق (اولاد ) دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔''

نی مَالِین کے فرمایا:

''اگر(اس دوران)الله تعالی ان دونوں کواولا دعطا کردیئ تواس کوشیطان مجھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

a: جماع کیسے کرے؟

اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی ہے (مقام پیدائش) میں جماع کرے ( الله الله كالرشت بيسته ) معفرت سلمان فارى الكفة عنابت باس كومندرجه ذيل ائمه في دوايت كيا ہے۔اخباراصعان میں ابوقیم نے ا/٥٦ ۔ ہزارنے اپنی مندمیں ابن عساکرنے تاریخ میں (۲۰۹/۲۰۱۲) اور عبدالرزاق في ابن جريج سے يوقعه كحماس طرح نقل كيا ہے۔ جمع بيان كيا كيا كيا كسلمان فارى والنو في ناك عورت سے شادی کی۔ جب وہ اس کے پاس جانے گھے، او گھر کی دیواروں پر پردے لئے د کھ کر دروازے میں عی کھڑے ہو مجتے ،انہوں نے کہا: میں نہیں جانا کہ تہارا گھر مخصوص افراد کے داخلہ کے لیے ہے، یا پھر كعبال بهاژی پرختل مو کمیا ہے۔اللہ کی تئم ایس اس وقت تک محریس داخل نہیں موں گا جب تک تم ان پردوں کو بھاڑنہ دو۔ جب انہوں نے بردے محارے تو وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جا کراس کے سر پر ہاتھ ر کھا اور کہا: اللہ تھ پر رحم کرے کیا تو میری فرما نبردارہ؟ اس نے جواب دیا: آپ اس جگه آ کر بیٹے ہیں جہال بیضے والے کی اطاعت بی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا: بے شک مجھے رسول الله مَا اُکھُومُ نے کہا ہے: "جب توشادی کرے تو تم دونوں (میاں بیوی) الله کی اطاعت پر بی استھے رہو۔ "سوتم کھڑی ہوجاؤ تا کہ ہم دورکعت نماز پڑھ لیں جب تو مجھے دعا کرتے ہوئے سے تو آئین کہنا۔ مجرمیاں بیوی نے دورکھت نمازادا کی۔سلمان فاری ڈٹاٹٹز نے اس کے باس دات گزاری۔جب منع مولی توان کے ساتھی آئے۔ان میں سے ایک آ دی آپ کوایک کونے میں الماد اور : كهاتم ف الى يوى كوكيما بايا-آب والله في الى عدد ميرليا ، محرد ومرات في مجرتيسر نے میں سوال کیا، جب آپ ٹاٹھ نے بیاحالت دیکھی تو کہا:"الشرتمبارے حال پر رحم کرے مم اس چیز کے متعلق سوال كرتے ہوجود يواروں اور پردول ميں چھپائى گئ تھی۔ آ دى كو جا ہے كہ جواس كے ليے ظاہر ہواس کے متعلق سوال کرے۔"

ارداق: المحیح بخاری: الم ۱۸۷ دنسانی کے علاوہ دیکرسنن کے مؤلفین نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔مصنف عبدالرزاق: ۲/۱۵۱ میل ۱۹۳۱ میل ۱۳۰۱۲ دواء الفلیل ۱۳۰۱۰ میل

عاہے وہ کسی ست ہے ہوا آ گے ہے یا پیچھے ہے ہواس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بدفر مان

﴿ نِسَآ وَ كُمُ حَرُكَ لَكُمُ مَ فَأَتُوا حَرُقَكُمُ أَنِّي شِئْتُمُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

‹‹تىمارى مورتىن تىمارى كىيتى مين ئم اپنى كىيتى ميں جس طرح چا ہوآ ؤ\_''

لینی جس طرح تم چاہتے ہوا آ گے ہے یا پیچیے ہے (اگلے حصہ میں ) جماع کرواس کے متعلق بہت می احادیث وارد ہیں۔ یہاں فقط دو کا ذکر ہی کا فی ہے۔

اول: حضرت جابر دلافئز سے روایت ہے:

''یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہا گر کوئی آ دی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کراس كا كل حديث جماع كري ويج بهيكا بيدا موتاع أس يربي آيت اترى: ﴿نِسَآوُكُمْ حَرُثَ لُكُمْ صَ فَاتُوا حَرُثَكُمْ أَنِّي شِنْتُمُ ﴿ "تَهارى عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں'تم اپی کھیتی میں جس طرح جاہؤ آؤ۔' اس پر نى مُالْفِيْمُ نے فرمایا: "آ کے سے یا پیھے سے مگریہ کہ (مقام پیدائش) میں ۔ نا

دوم: حضرت ابن عباس والثين سے روایت ہے:

'' مدینه میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان كے ساتھ الل كتاب (يبودى) بھى رہتے تھے يبودى اينے آب والل كتاب انسارى قبيله سے علم كى بنياد پر افضل خيال كرتے تھے ۔انسارى قبیلہ کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل كاب عورت كو (حيت لا كر) اس تعلق قائم كرتے تھے۔ يورت كے ليے زيادہ ستر پوشي كا باعث تھا۔اس بات ميں بھي انصار يہوديوں كى بيروي كرتے تھے۔قریثی لوگ اپن عورت ہے تعلق کے لیے طرح طرح کے طریقے استعال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے ۔ وہ عورتوں کے آ گے ہے بیچھے ہے ہوکراور حیت لٹا کرتعلق قائم کرتے۔جب

<sup>🐞 [</sup>۲۲/البقره: ۲۲۳] 😻 محج بخاری: ۵۳/۸۱ مسلم: ۵۲/۸۳ مان نیاتی نے اسے عشرة النساه میں ذکر

مہا جرصحابہ مدینہ آئے توان میں سے ایک آ دمی نے انصار کی عورت سے شادی کرلی۔اس نے (اپنے رواج کے مطابق)اس سے جماع کرنا جاہاتو اس عورت نے انکار کر دیا۔ اور کہا: ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقہ پر تعلق قائم کیا جاتا ہے۔تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اى يراصراركرتى ربى اورمعامله شدت اختيار كركيا - بيه بات نبى مُؤَلِيمُ عَك جا كَيْتِي تُوالله تعالى في يه منه اتاروى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ حَوُثُ لَّكُمُ مَ فَاتُوا ا حَرْ ثَكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ ﴿ لِعِنْ آ كَ يَحِي إِحِيتَ لِثَاكَرَ فَا مُدَهِ الْحُمَارُ اللَّهِ الْمُعَادُ مُراس شرط کے ساتھ کہ جماع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو۔

### ۲: تخ یم د بر

شوہر پرحرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دہر (یا خانہ کی جگہ) میں جماع کرے اس کی دلیل سابقة يتكامفهوم بكر ﴿ نِسَ آ وُكُمُ حَوث لَكُمُ مَ فَأَتُوا حَرُثَكُمُ أَنَّى شِنْتُمُ ﴿ ﴾ ای طرح ندکوره احادیث اور دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

### پھلی حدیث: حضرت امسلمہ ڈاٹٹھا فرماتی ہیں:

"جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے ان کی عورتوں سے شادیاں ر جائیں مہا جرعورتوں کوزمین پرالٹالٹا کر (یاان کے ہاتھ زمین یا گھٹنوں برر کھواکر ) جماع کرتے تھے۔مہاجرین میں سے ایک آ دی نے انساری عورت کے ساتھا س طرح (جماع) کرنے کا ارادہ کیا تواس نے انکار کردیا اور کہا کہ میں رسول الله منالیم ہے بوچھنے سے پہلے الیانہیں کرسکتی ۔وہ

يس كبتا بون: "اس كى سند يح بادريدا بن عرب مرت نف ب كر ورق سدري من جماع كرناحرام

باورانهول في اس كاشديدا تكاركيا ب-"

<sup>🐞</sup> ابوداؤد:ا/ ۳۷۷\_حاکم: ۱۹۵/۲، ۴۷۹\_پیتی : ک/ ۱۹۵غریب الحدیث للخطابی:۳/۷-اس کی سند حسن بـام ما كم ني اس كوامام سلم كى شرط ك مطابق صحح كهاب - اورام و بهى في بعى ان كى موافقت كى ب\_سعيد بن بيار مينيد كت بي مل في ابن عمر النظر المائية على المائية بين اوران عدر بن جاع كرت بير -انبول ن كهايد اف كيامسلمان ايدا كرسكا بي ""

آپ مَالَّيْظِمْ كَ خدمت مِن حاضر مونَى الكن سوال كرنے سے شرماتی رہی۔ پھر آپ مَالَّيْظِمْ سے ام سلمہ وَلَّا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْظِمْ سے ام سلمہ وَلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دوسری حدیث:حضرت ابن عباس دانشن سروایت ب:

" دصرت عربن خطاب دلالتيم من التيم من التيم كويم من التيم كوي ال تشريف لائ اور فرمايا: " الله كرسول من التيم الله به الك مو كيا - آب من التيم في فرمايا: " الله كرسول من التيم الله كرديا؟ " وه عرض كرفي كية: " آج رات ميس في ابنا كوه والناكرديا- " الله آب من التيم في موش رب اوركوكي جواب في ديا تورسول الله من التيم كل طرف بيرة يت وي كردي كي: ﴿ نِسَالَةُ مُنْ مُنْ مُنْ الله مَن التيم في التيم كوري كي الله من التيم في التيم كوري كي الله من التيم في التيم في الله من التيم في الله من التيم في الله من التيم في التيم في الله كرديم الوريفي والى بي و " الله كل الل

تیسوی حدیث: حفرت خزیر بن ثابت دالش سروایت ب:

"ایک آدی نے عورتوں سے دہر میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا۔ یا یہ
کہ کوئی مردا پن عورت سے دہر میں جماع کرے تو کیسا ہے؟ نی مُلَّ الْتُنْمِ نے
کہا: جائز ہے جب وہ آدی جانے کے لیے مڑا تو آپ مُلَّ الْتُنْمِ نے اس کو
بلایا یا پھر بلانے کا حکم دیا'اس کو بلایا گیا'آپ مُلَّ الْتُنْمُ نے پوچھا: تونے کیا کہا؟
کس جگہ (شرمگاہ) کے متعلق تونے پوچھا؟ تونے عورت کی مقام پیدائش یا
دہرے متعلق سوال کیا؟ کیا (تیرا مطلب یہ ہے) پیچھے سے عورت کی قبل
دہرے متعلق سوال کیا؟ کیا (تیرا مطلب یہ ہے) پیچھے سے عورت کی قبل

ا خاتمہ:۳۱۰،۳۱۰،۳۱۰،۳۱۰،۳۱۰،۳۱۰ تر فری:۳۱۵۰-۱ام تر فری نے اسے می کہا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اسے ابی تو اسے ابی تی ابی تغیر مٹل تھا ہے۔ ۱۹۳۹/ ہے تی نام ۱۹۵۱۔ اس کی سندا مام سلم کی شرط کے مطابق میجے ہے۔ ابی مورت کے بیچے کھڑے ہوکر (مقام پیدائش) میں جماع کرنے سے کنا بیہ ہے۔

ا ام نسائی نے اس کوائی کتاب "العشر ة" میں نقل کیا ہے۔ ۱۹۲/۲۔ تندی:۱۹۲/۲۔ ابن ابی حاتم: ۱/۳۹ طرانی:۱۱/۲۵ س کی سند حسن۔ امام تر زی نے بھی اس کوحسن کہا ہے۔

م المنظمة المن

(مقام پیدائش) میں؟ بیتو جائز ہے اور اگر بیا کہ پیچھے سے عورت کی دبر میں؟ توبینا جائز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شر ماتے' سوتم عورتوں کی دبر میں (جماع) نہ کرو۔''

#### چوتھی حدیث:

''الله تعالی اس آ دمی کی طرف دیمنا بھی گوار انہیں کرے گا جواپی عورت کی ۔ د بریس جماع کرے۔'

#### پانچویں حدیث:

"دوه آ دی ملعون ہے جو عورتوں کی محاش یعنی (دبر) میں جماع کرے۔"

#### چھٹی حدیث:

''جس آ دمی نے حائصہ عورت یا عورت کی دہر میں جماع کیا' یا کائن (نجوی) کی باتوں کی تصدیق کی ۔ تواس نے محمد مَثَلَّ الْمُنْظِمُ پرنازل ہونے والی بھلائی (قرآن) کا اٹکار کردیا۔''

ام شافعی بینیانے اس کوروایت کیا ہے۔ ۲۱۰۱ - ۱۱۰ اوری: ۱۱۳۵ اسلودی: ۲۵/۲۰ خطافی ام شافعی بینیانی بینیانی بینیانی بینیانی بینیانی کردوایت کیا ہے۔ ۲۱۰۱ - ۱۲۹ اسلام کو این حبال نے مجھ کہا ہے۔ ۱۱۳۹ اسلام کی سندھج ہے۔ اس کو این حبال نے مجھ کہا ہے۔ ۱۱/۵۰۸ - ۱۱/۵۰۰ این حبال کی موافقت کی ہے۔ فتح الباری: ۱۳۹۸ اسلام اسلام کے الباری: ۱۲۰۸ - ۱۱ این حبال ۱۳۰۰ اس مدیث کی سندس ہے۔ امام ترخی کے بیا ہے۔ این وابوری نے اسلام کی اسلام احمد نے اس کو ایو بریرو دی تا کی کہا ہے۔ این جارود نے اس کو ایک اور سندے روایت کیا ہے۔ منداح د ۲۷/۲ کے اسلام احمد نے اس کو ایو بریرو د کا تعقید کے دوایت کیا ہے۔ منداح د ۲۷۲۲۔

لله این عدی: ۲۱۱۱/ ایدهدید عقیدین عامری سندے مروی ہے۔ اور اس کی سندھن ہے۔ بیروایت این وہب عن این کی این وہب عن این کی مدید اس کی شاہرے۔ دیکھیے ایدواؤد: ۲۱۹۲ اور مندایام احمد: ۳۳۳/۲۰۔ ۱۹۸۸ میں ۱۹۷۸۔

### دوبارہ جماع کا ارادہ ہوتو وضوکرے

جب آدمی اپنی عورت کے ساتھ جائز طریقہ ہے ہم بستری کرے اوراس کا ارادہ
دوبارہ جماع کرنے کا ہوتو نبی ماڑھ کے مندرجہ ذیل فرمان کے پیش نظروضوکرے۔
''جب تم میں سے کوئی گھروالی ہے ہم بستری کرے۔ پھردوبارہ جماع کرنا
چاہتو اسے چاہیے کہ وہ وضوکر لے' ایک روایت میں ہے کہ دو دفعہ کے
درمیان (وضوکرے) ایک روایت میں ہے کہ نماز کی طرح وضوکرے یہ
دوبارہ جماع کے لیے زیادہ شیط (تیاری چستی) کا باعث ہے۔' ﷺ

## ۸: عشل افضل ہے

اگروہ دوبارہ جماع کرنے سے قبل عسل کرلے تو بیافضل ہے۔ ابی رافع روایت کرتے ہیں:

''ایک رات نی مَنْ الله اپن مخلف عورتوں کے پاس مگئ آپ نے ہرعورت کے پاس علیحدہ عسل کیا۔ وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول مَنْ الله بِیْ ایک بی دفعہ سل کیوں نہ کرلیا؟ آپ مَنْ الله بِیْ نے جواب دیا:''یر(عسل)زیادہ انجھا اور زیادہ یا کیزہ ہے۔'

# ۹: میان بیوی کا استطفسار کرنا

میاں ہوی کے لیے جائز ہے کہ دوالی ہی جگہ پراکٹے شسل کریں اگر چہدوالیہ دوسرے کود کھ رہے ہوں۔ اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل احادیث بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہیں۔ اول: حضرت عائشہ ڈی جائز ماتی ہیں:

"میں اور رسول الله مَا اللهِ م برتن کے اندر ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے اکرارہے ہوتے۔ آپ جلدی

الم محيم سلم: الرائد مصنف اين الي شيرية: الرام / سنداحمة: ٢٨ محيم سنن الي واوّر: ٢١٠ \_ معرة التساء الي واوّر: ٩٤/١ \_ طبر الى: ١/٩٦/١ \_ الطب لا في هيم: ١/١٢/٢ \_ إلى ك سند سن ب وافظ في

اےمضبوط قرار دیائے۔

فر ماتے تو میں عرض کرتی ۔میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔اوروہ فرماتی ہیں: ''ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔''

دوم : معاويه بن حيرة المالية عروايت ب:

"میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مُلَا اللہ اللہ استے ستر کن سے چھپا کیں اور کن سے کھولیں۔ آپ مُلَا اللہ اللہ نے فرمایا:" اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔" ، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اگر بعض لوگ بعض

🐞 صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابومواند\_بدلفظ مسلم کے ہیں۔امام بخاری مُوشید نے اس مدیث پربدعنوان قائم کیا ہے۔'' آ دمی کا پی بیوک کے ساتھ شسل کرنا۔''

طافظ این جر مینید فرماتے ہیں: ''داؤدی نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ میاں بوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سے ہیں۔' کتے الباری: ۲۹۰/سلمان بن موئی سے جب اس آ دی مے متعلق سوال ہوا جو اپنی بوی کی شرمگاہ دیکھ سے ہیں۔' کتے الباری: ۲۹۰/سلمان بن موئی سے جب اس آ دی مے متعلق سوال ہوا جو اپنی بوی کی شرمگاہ دیکھ اس نے بھی صدیف میان کی ۔ اس مدیف سے بیت چانا ہیں نے بھی سوال حضاء سے کیا تو انہوں نے کہا تھی مدیث میان کی ۔ اس مدیث سے بیت چانا ہے کہ حضرت سوال حضرت دائد من الباری کیا ہے کہ حضرت ماکشر فیا گھا کا وہ قول کہ '' میں نے بھی بھی درسول اللہ من الباری کیا ہے کہ دوئی میں ہوگئی ہوگئی ہو کہ کہ ہوتا ہے اور من گھڑت روایت بیان کرتا تھا۔ اس کی سند میں برکت بن محمد خبیں ہیں۔ قول کی مزید دوند ہیں ہیں۔ قول کی مزید دوند ہیں ہیں۔ قول کی مزید دوند ہیں ہیں۔

"اخلاق نی مگافیلم" نامی کتاب کے صفی نمبر ( ۲۵۱) پر ایک اور سندسے بیاثر معقول ہے مگر اس ش ابوصالح ہے جس کا نام باذام ہے اور وہ ضعیف ہے۔ محمد بن قاسم اسدی کذاب ہے۔ اس مدیث بی ہے کہ "جبتم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ارادہ کرے تو پردہ کرلے، اور اونوں کی طرح بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرے۔" ابن ماجہ: ۱/۵۹۲۔ اس صدیث کی سندیش اُحوص بن تحکیم ہے جو کہ ضعیف ہے۔

ای طرح "الاحیاه، عشرة النساه، الفوائد المنتقاق ، این الی شید ، مصنف عبد الرزاق ، طبرانی وغیره ش ای مفهوم کی اص مفهوم کی احادیث درج بین و مسب کی سب جموثی ، محکر یا مخت ضعیف بین - ایک حدیث بین به جن "جسبتم بین سے کوئی اپنی بیوی یا لونڈی سے جماع کر ہے تو اس کی شرمگاه کو ندد کیمے درند بچرا عماییدا ہوتا ہے - "بیروایت بھی جموثی اور من گھڑت ہے -

ابن عردہ و منبلی کہتے ہیں: ''میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کودی کھنا اور چھوٹا جا تزہے تی کا کرشر مگاہ کے شرمگاہ کے بیا کہ اور کی جا تر ہے تی کا کرشر مگاہ کے بیا کہ اور کی جا تر ہے ، کیونکہ شرمگاہ کے بیان اللہ جا تر ہے۔ 'الکوا کب بی ایم اللہ کا کہ بیان البی اور پھوٹا بالکل جا تر ہے۔' الکوا کب بی ایم اس کے بیان البی ذہب بھی اس بات کے قائل جنے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کودیکھیں آو ان در کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ابن عروہ نے بیمی کہا: ''مشرمگاہ کودیکھیں آو ان در کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ابن عروہ نے بیمی کہا: ''مشرمگاہ کودیکھیں تو اس کے کہا کہ بیمی کہا: ''مشرمگاہ کودیکھیں دوسرے کی کروری ان پردا ضح نہیں ہوگی۔''

لوگول كساتهه مول ـ (مرد مردول كساته مول) تو آپ مَنَاتَّيْظِم نفرمايا:
"اگرتواسكي طاقت ركها هم كم تيري (شرمگاه) كوكوئي ندد كيهيتو كوئي ندد كيهيه وه كتي بين : بين نفر مايا:"الله مَنَاتَّيْظِم في انسان اكيلا موتا هم ـ رسول الله مَنَاتَّيْظِم في انسان اكيلا موتا هم ـ رسول الله مَنَاتَّيْظِم في انسان اكيلا موتا هم ـ رسول الله مَنَاتَّةُ فِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

۰۱: جنبی شهونے سے بل وضوکرے ۱۰: جنبی

میاں بیوی اگر جنبی ہوں تو ان کوسونے سے پہلے وضوکر لینا جا ہیے۔اس مسئلہ میں کئ احادیث وارد ہیں۔

**اول**: حضرت عائشه ذا في فرماتي بين:

''نی کریم مَالیّیم جب حالت جنابت میں کھانا کھاتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو مقام بردہ کودھوتے اور نماز کی طرح وضوفر ماتے۔''

دوم: ابن عرفان است ب

"ب شک حضرت عمر الفئ نے عرض کیا:"اے اللہ کے رسول مَالفَیْلِم کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟ آپ مَالفَیْلِم نے فر مایا: دو ہاں ' جب وہ وضو کر لے۔''

اورایک روایت میں ہے:

'' وضوکر'اپنی شرمگاه کودهوا ور پھر سوجا۔''

اورایک روایت میں ہے:

کے میچ بخاری میچ مسلم میچ ابومواند میچ سنن الی داؤد: ۲۱۸۔ کا جنی سے مرادجس بر سل واجب ہو۔ (مترجم)

'' ہاں'اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے' پھر سوئے' اور جب چاہے خسل کر ''

ایک اورروایت میں ہے۔

" الله الروه جا بتووضوكر لي-"

سوم: حضرت عمار بن ياسر والثن الله من الله من

زعفران ملى خوشبولگائى مۇادر جنبى آ دى جب تك دە دضونه كرلے \_ "

۱۱: اس وضو کا حکم

اگرچہ یہ وضو واجب نہیں مگر حضرت عمر رہا تھنا کی حدیث کے پیش نظر سنت مؤکدہ ضرور ہے کیونکہ انہوں نے نبی متا تی تا ہے لاچھا تھا: '' کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے؟''انہوں نے فرمایا:''ہال اگروہ چاہے تو وضوکر لے۔''

ب کالیوم کی وجویا سرے سے ماہ مدہ میں ہوسے سے اور دہ پان چھوتے تک نہیں تھے (حتیٰ کرآپ بیدار ہوتے اور غسل فرماتے )۔"

الدواؤد:۱۹۲/۲۰:۱۹۳/۱۹۲/۲ بیرهدیث حن ب-امام احمد الحادی بیسی نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ ابوداؤد بنے اس کا دوسندین اس کی دوسندیں نقل کی ہی اورامام ترخدی نے اسے سطح کہا ہے بیات اگر چدکی نظر ہے مگراس کے شواہر موجود ہیں، جب کہ پشتی نے اس کو '' انجع'' میں دوایت کیا ہے۔ 8/ ۱۹۵۔

ان حیان ۲۳۳- بردایت انهول نے اپ شیخ این فریمسی میں ان شاء) "ایعی اگروه چاہے"

حضرت عائشہ فٹانٹا ہے ہی روایت ہے:

"آپ مَالَيْنَمْ جنابت كى حالت ميں رات گزارت است ميں حضرت بلال تشريف لات نماذ كے ليے اذان كتبے ۔ آپ مَالَيْنَمُ كمر بهوت اور عنسل فرماتے ۔ ميں ان كر سرے پانی گرتا ہواد كھرتى ہوتی تھى كرآپ تشريف لے جات ( كچھ دير بعد ) جھے آپ كى آ واز نماز فجر سے سائى دى ہور ور در كھتے۔ "

مطرف کہتے ہیں: میں نے عامر دگاشنئے سے پوچھا: کیا بیرمضان میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔رمضان اوررمضان کےعلاوہ بھی ایہا ہوتا تھا۔

# 1r: جنبی کاوضو کے بدلے تیم کرنا

میاں بیوی دونوں کے لیے بھی بھی تیم بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ ڈگائٹا فرماتی ہیں: ''جب نبی مَنَّالْیُمُ عالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیم کر لیتے ''ﷺ

# ١١٠: سونے سے پہلے مسل افضل ہے

میاں بوی اگر سونے سے پہلے خسل کرلیں تو یہ افضل ہے۔عبداللہ بن قیس کی صدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے عائشہ فاٹھ اسے پوچھا: نبی مثل کے جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل خسل کرتے یا خسل کرتے سے جہلے بھی سوجایا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں: وہ دونوں طرح بی کیا کرتے تھے۔ بھی آپ خسل کر لیتے پھر

﴿ اللهُ الل

س، حائضہ عورت سے جماع حرام ہے۔

حالت عض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے کوئکہ اللہ تعالی فرماتے

U

﴿ وَ يَسْأَلُونُكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُواْذَى لاَ فَاعُتَوْلُوا الْتِسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ لاَ وَلا تَقُربُوهُ مُنَّ حَتَّى يَطُهُونَ عَفَافَا تَطَهُونَ فَاتُوهُ مُنَّ مِنْ الْمُحَدِيْضِ لاَ وَلا تَقُربُوهُ مُنَّ حَتَّى يَطُهُونَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّوِيْنَ ٥﴾ ﴿ اللهُ لَيْحِبُ اللهُ يُحِبُ التَّوَالِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّوِيْنَ ٥﴾ ﴿ اللهُ لَيْحِبُ اللهُ يُحِبُ اللهُ يُحِبُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّمُ وَلَا مُؤْلِقُولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ

اى مسئله يس كى احاديث ثابت بير

اول: آپ مَالَيْظُ فِي مِايا:

'' جس آ دمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کی دہر میں جماع کیا۔ یا وہ کسی کا بمن (نجومی) کے پاس آیا اوراس کی بات کی تقید ایق کر دی۔ تو اس نے محمد مَثَاثِیْنِمْ پر ٹازل شدہ (کتاب) کا انکار کردیا۔''

دوم: حضرت انس بن ما لك دانش سروايت بكروه كمترين:

'' بہود بوں کی کسی عورت کے ایام ماہواری شروع ہوجاتے' تو وہ اسے

🐞 محج مسلم: ١/١١١ \_ابوجوانه: ١/٨٨ \_منداحه: ١٣٩\_١٣٨

البقرة: ۲۲ البقرة: ۲۲۱ في يرمديث مح ب\_امحاب شن اورد مكرلوگول نے اے روایت كيا ہے۔ اس

ك والدجات مئل نمبر6 ك تحت كزر ميك ميل-

گرے نکال دیتے نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی پیتے 'اور اے گھر کے اندراپنے پاس بھی نہ آنے دیتے ۔ آپ مَن الْفَرْخُ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بی حکم اتارا۔
﴿ وَ يَسُ الْوُنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴿ قُلُ هُو أَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ لا ....(النهِ)

## 10: جوما تضه سے جماع كرے اس كا كفاره

وہ آدمی جواپے آپ پر قابونہ رکھ سکا اور حالت چیش میں بی بیوی ہے جماع کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ تقریباً آدھ اجد ﷺ اگریزی یا جد کا چوتھائی حصہ صدقہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹ کی مُٹائٹی کے ساس آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں جویش کی حالت میں اپنی بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ مُٹائٹی کے اس نا بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں ان بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ میں بین بیوی ہے جماع کرتا ہے کہ آپ کرتا ہے کہ تو بین بیا کہ کرتا ہے کہ آپ کرتا ہے کہ آپ کے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ تو کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرت

<sup>💠</sup> صحیمسلم می ابومواند\_ابودادُد\_(۲۵۰)

<sup>🥸</sup> سكهكانام ر (مترجم)

"دوایک دیناریانصف دینار صدقه کرے۔"

١١: حائضه عورت سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے؟

اس (خادند) کے لیے حاکضہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام (بدن) سے فائدہ

ا تھانا جائز ہے۔اسمسلم میں کی احادیث وارد ہیں۔

اول: نى كريم مَنْ يَجْمُ نِ فرمايا:"..... جماع كے علاده سب كچركراو"

دوم: حفرت عائشه في الله كمتى إلى:

''رسول الله مَنْ يَجْمُ جم عُورتوں کو ما ہواری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار بندیختی کے ساتھ باندھے' اور پھراس کا خاونداس کے ساتھ لیٹے' اور

مجمی وہ کہتیں کہ مباشرت (جماع کے علاوہ) کرے۔'

فالت: ني مَا يُعْظِم كي بعض عورتول سروايت عدو كهتي بين:

"ب شك ني مَا لِين ما مائد (يوى) سے فائدہ اٹھانے كا ارادہ كرتے تو

اس کی شرمگاه پر کیرا اوال دیتے اور پھر جوآب کا ارادہ ہوتاوہ کرتے۔ "

فائدہ اٹھ اسکا ہے۔ انہوں نے کہا: محام کے علاوہ ہر چزاس کے لیے ہے۔ این مدد: ۱۸۵/۸۔ ایک محالی کے کہا کہ ۱۸۵/۸۔

ے اور ابن تجرف اس صدیث کومضوط کہا ہے۔ سفن بیمنی: ا/م، اور

21: عورت کے پاک ہونے کے بعداس سے جماع کب جائزہے؟
جب عورت ما ہواری کے ایام ہے پاک ہوجائے اوراس کا خون رک جائے۔ تواس سے جماع جائزہ بھرطیکہ وہ شل کرلے یا خون کی جگہ کواچی طرح دھولے یا وضوکر لے۔
ان میں ہے کی بھی چیز کا اگر دہ اہتمام کرتی ہے تو پاک ہوجائے گ۔ اس دقت اس سے جماع جائز ہوگا۔ # اس کی دلیل اللہ تعالی کا دہ فرمان ہے جو بھیلی آیت کر یمہ میں گزراہے:

.٥- ١ عَلَمُ اللَّهُ وَيَنَ اللَّهُ هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ٥﴾ ﴿

''جب وہ عورتیں پاک ہوجا کیں توان کے پاس وہاں سے آ و جہاں سے اللہ نے کم کو کھم دیا ہے۔ بیٹ کاللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہے والوں کو پند کرتا ہے۔''

#### ۱۸: عزل کاجواز

پی کہتا ہوں کہ اتفاق کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے جس طرح کہ آپ نے اس کے خلاف علما کی رائے طاخہ کر لئے ہے۔ اس کے خلاف علما کی رائے طاخہ کر لئے ہے۔ اس ایو مینید میں گئی ہے گئی ہے۔ اس ایو مینید میں گئی ہے گئی ہے وہ کہ اس کے خلاف کسی کے قول کو ترجے دیں۔ یادر کھو یا کی تین طرح سے مامل ہوگی ، مورت خون کے اثر اس دھوڑا لے، وخو کرے ، یا خسل کرے ، کو کہ انتظام پر (یا کیزگی) کا اطلاق ان تین اشرے میں ہوتا ہے۔ این حزم کہتے ہیں: وضو بغیر کسی اختلاف کے طہارت ہے ، اس طرح شرع گاہ کو دھولیت بھی طہارت ہے۔ پورے بدن کا دھوڈ الناری بھی طہارت بی ہے۔ ان تیوں امور ش سے کسی کے ساتھ بھی طہارت مامل کی جا کتھی ہے۔

👣 / البقرة: ۲۲۳ 🏶 عزل عراد جاع كدوران الزال كونت مردكاتي بابر كراديا تاكيمل

نەتخىرے۔(مترجم)

احادیث ہیں۔

**اول:** حفرت جابر دان فرات بين:

"ہم عزل کرتے تھے جبکہ قر آن نازل ہوتا تھا۔"

ایک اور روایت مل ہے:

''ہم نی کریم مَالِیکِم کے زمانہ میں عزل کرتے تھے نی مَالِیکُم کو جب یہ خبر پنجی تو آپ نے ہمیں منع نہیں کیا۔''

**موم:** حفرت ابوسعيد خدري دانتي سروايت موه كمتم أين:

'ایک آ دی رسول الله مَنَّ النَّیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگا:
میری ایک لونڈی ہے میں اس سے عزل کرتا ہوں۔ میں وہی کچھ چا ہتا ہوں
جو آ دی چا ہتا ہے۔ یبود یوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عزل 'چیوٹا مؤود آ ( لیمن لڑکی کو زندہ گاڑنے کے مترادف ) ہے۔ نبی مَنَّ النِّیْمَ نے فرمایا:'' یبود یوں نے جموٹ بولا ہے' یبود یوں نے جموث بولا ہے' اگر اللہ اس کو پیدا کرتا چاہ تو تجھے کچھ کر سے کے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔'

سوم: حفرت جابر فالفين سروايت ب:

الم می بخاری: ۱۵۰/۹-می مسلم: ۱۰/۱۰ امام نسائی نے اسے "العشرة" میں روایت کیا ہے۔ (۱/۸۲)۔ ترفدی: ۱۹۳/۲۔

ابوداؤد ، ۱۳۸/ محکل للطحادی ۲۷۱/۳ ترزی ۱۹۳/۳ منداح ، ۱۹۳/۳ من اس ۱۸۳۸ کا مندمج ب

تقدرین لکھ دیاہے۔' 🏶 19: عزل نہ کرنا بہتر ہے

دوم: اس سے نکاح کے بعض مقاصد ہی ختم ہوجاتے ہیں۔مثلاً نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ است محمدی مَا اللہ مِن اضافہ ہو۔ نبی مَا اللہ کا نے فرمایا:

'' زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں پر فخر کروں گا۔'

ای لیے تو نی مَلْ اَلْمُ نے اس کو" خفید آن کا نام دیا ہے جب آپ سے عزل کے متعلق سوال ہوا تو آپ مَلِ اللّٰمُ نے فرمایا

ن دِن الدِور بِ مَا إِلَى رَبِيهِ "بيةو خفية آل ہے۔"

ای بنابرتونی من فی این نے الی سعید خدری کی روایت میں بیاشارہ کردیا کر اندکرنا 4 کی منابرہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

هَيْقت شِي الرائيمِي مِي كُونَدا آ سِن مِيود يول كرجوات شي اجب ( احترحاث الكل من م 4 4 4)

النظامة المرتب بلان المرتب المرتب بلان المرتب بلان المرتب بلان المرتب بلان الم

۲۰: تکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟

ان دونوں کو جاہیے کہ وہ نکاح کے ذریعہ گناہ سے بچنے اور اللہ تعالی کی حرام کروہ چےزوں سے دورر بے کی نیت کریں تا کہ میاں اور بیوی کا تعلق بھی ان کے لیے صدقہ بن الله في الريد) كويد اكرنا ما بالو تحي كل اختيار تيس ب-مافقائن جرف دوول احاديث كامشر كمفهوم بيان كيا كرآب كايركها كريز خير آل ب- يديموديول كول سايك الك چزب كونكده واس زنده دركوركرن س تعبيركرتے ہيں۔ ياس سے كبيل كم بے كونكرز عده در كورتو بيدائش كے بعد موتا بے جبكہ عزل ميل تو يج كے وجود كا تصور می نیس موتا۔ گرچہ ظاہری طور پرایسے بی معانی محسوس موتے ہیں محراس کا محم ظاہر پرنیس ہے۔ قطع ولادت میں دونوں كمشترك مونے سے سيلفظ بولا كيا ہے۔ بعض نے كها بيفقاتشيد كے ليے استعال مواہے بيدامونے سے ال اراد ولى يدامونے كے بعد لل سے تشيد دى كئى ہے۔ ابن قيم منظة فرماتے ہيں: يبوديوں في ول والد وركور كرنا" كهاده ال دعوى من جموثے بين بلكه هيقت بيب كه عزل بيد اكش سے راه فرار اختيار كرتے ہوئے كيا جاتا ہے۔اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہو ےاس خفید لگل کہا کمیا کو یا کہ وہ بچر کول کرنا جا ہتا ہے۔[احجذ یب ۸۵/۳] المحيم الم ١٥٩٠١٥٨/٣ عشر ١٨٣٠ إو حيدان منده: ٢/١٠ مام بخارى ن ال مديث كوسلم ك دورى مند كساتحددوايت كياب حافظان جر ميسلة في البارى من بياشاره كياب كمرزل وي كالتفار فعالية فالتاكي ليحرام قرار فيس ديا بلكه نالهندكيا ب. كيونكه اوك يجه بيدا مون كرد رسيم الكرت محية جس في بيدا مونا بده مونی جائے گا عزل اس کوروک جیس سکا کیونکہ بھی مردکا پانی نگل جا تا ہے اورا سے محسوس بھی نیس موتا اور کی یانی بیری بیدائش کا سبب بن جاتا ہے اور جس کو اللہ تعالی نے پیدا کرتا ہو وہ پیدا موقی جائے گا۔ آج کے ترتی یافتہ دور میں توانسان کے لیے ممکن ہے کدو واپنے مادہ منوبیکوروک لے۔اس لیے موجودہ دور میں بھی ندکورہ دوامور کی بنیاد برعول شکرنا بهتر ب- ماری کلام کا خلاصه بهرمال بدے کداگر کفار کی طرح عول اس ذبن سے کیا جائے کہ میں اولاوکی کوٹ نہ ہوکدان پرخرج کہاں ہے ہوگا اوران کی تربیت کون کرےگا؟ وغیرہ تواس وقت عزل محروه کی بجائے حرام ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی اولا د کوفقیری کے ڈریے آل کردیے تتے لیکن اگر عورت يار بواوركوئي متعدد اكثرية بجتاب كحمل كى وجهاس كامرض زياده بوجائ كالومنع عمل ادويات اورمزال وغيره جائز ہاورا كرمرش زياده بى خطرناك موقو انع حمل طريقداستعال كرناواجب ہے۔ جائے۔اس بات کی دلیل ابوذ ر دلائشہ کی حدیث ہے۔ دونری کر مطالع کے میں مصرف میں مور

"نى كريم مَا النَّيْظِ كِصِحاب مِيس بِ بعض في عرض كيا: الله كرسول مَا النَّيْظِ ! الل ثروت (مال ودولت والے) تو بہت زیادہ اجر لے گئے ۔وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں'روزے بھی رکھتے ہیں۔اوراس کے (ساتھ ساتھ)ایے مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ نبی مُلافیظ نے فرمایا:'' کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے (بعض چیزوں کو)صدقہ نہیں بنایا؟ بے شک ہر نہیج صدقہ ے۔ ہرتگبیرصدقہ ہے۔ لاالہٰ الااللہ کہناصدقہ ہے۔ نیکی کاحکم دیناصدقہ ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تمہارا (بیوی سے ہم بستر ہونا) صدقہ ب ' محابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُظافِیم اہم میں سے کوئی جب این شہوت بوری کرتا ہے تو کیا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے؟ نى مَالْيَظُ نے فرمايا: " متباراكيا خيال ب أكروه يهى تعلق حرام جكدير قائم كرية اس يركناه نبيس بي؟ "محابه نے عرض كيا: كيون نبيس آب مَاليَّةُ عَمْ نے فرمایا: ''اس لیے جب وہ حلال جگہ (بیوی یالونڈی) کے ساتھ پیتعلق قائم كر بواس كے ليے ثواب ب- "اس كے علاده بھى نبى مَالَّتَيْمُ نے كى چزین شارکین اورانہیں صدقہ کہتے گئے۔اور آخر میں فرمایا:'' حاشت کی دو ر كعتيں ان سب سے كفايت كرجاتي ہيں۔ "

## ۲۱: شادی سے اگلے دن کیا کرے؟

اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ شادی سے اگلے دن اپنے ان عزیز ول کے پاس حاضر ہو جواس کے گھر شادی میں آئے ہوئے ہیں' ان کوسلام کرے ۔ ان کے لیے دعا معلم:۸۲/۳۰نائی:۸۲/۷۵ وانساء منداحمد:۵/۱۲۸،۱۲۷،۸۱۱ مسلم کی شرط کے مطابق میجے ہے۔

امام میوطی نے''اذکار الآذکار'' بیس فرمایا: اس صدیث سے پید چلنا ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے آگر چداس میں نیت ندکی جائے۔''

میں کہتا ہوں کہ شاید ہر دفعہ تو نہیں مگر عورت سے شادی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔

كرے اور ان كو بھى جا ہے كہ وہ اس كوسلام كريں اور اس كے ليے بركت كى دعا كريں \_

حضرت انس جالتنه سے مروی ہے:

''جب نبي مَالَيْنِمُ في حضرت زين ولا الله عشادي كي تو آب في صحابهُ كرام (خَالَثُنُمُ كُو پہيٹ بھركررو في اور گوشت كھلا يا۔ پھرآ پ مَالِثَيْمُ امهات المؤمنین کے پاس تشریف لے محے ان کوسلام کیا اور ان کے لیے دعا فر مائی۔انہوں نے بھی آپ مَلْ الْفِيْلِم كوسلام كيا اور آپ كے ليے دعا فر مائی۔

آب مَنْ يَعْفِمُ شادى سے الكے دن يهي عمل كياكرتے تھے۔"

# ۲۲: گھر میں عنسل خانہ بنا نا واجب ہے

میاں اور بیوی پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر خسل خانہ بنا کمیں ۔ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دونوں بازار میں موجود حمام میں (عنسل کرنے کے لیے ) جا کیں 'بے شک پیغل حرام ہے۔اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

leb: حضرت جابر والتي الله مالي في الله من التي في فرمايا:

''جوانسان الله اوراس كے رسول پر ايمان ركھتا ہے وہ اپني بيوى كوجمام ميں داخل ندكرے اور جوكوكى الله اوراس كرسول برايمان ركھتا ہے وہ حمام ميں کیڑا با ندھ کر داخل ہوا ور جوکوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہےوہ

كى ايسے دسترخوان برنه بیٹھے جس برشراب رکھی گئی ہو۔' 🌣

دوم: حضرت ام الدرداء في في الله عن الله میں حمام نے لگی تو رسول اللہ ماڑھی سے میری ملاقات ہوگئی۔ آپ ماڑھیم

نے یو چھا: "ام درداء! کہال سے آ ربی ہو؟ میں نے عرض کیا: حمام سے۔ 

🐞 ما کم: ۳۲۸/۳۰ ترندي منسائي نه اس سے اور الفاظا کا کے جیں۔ منداحد: ۳۳۹/۳۰ جرجانی: ۱۵۰۔

<sup>🐞</sup> این سعد: 🗥 ۲۰ ۱- امام نسائی نے اسے '' ولیمہ'' بیں ذکر کیا ہے ۔ ۲/۲۷ - اس کی سند میچ ہے ۔ الترفیب والترهيب:ا/٨٩٨ـاا\_

جان ہے' کوئی عورت الی نہیں جواپنی ماؤں (والدین ۔ خاوند) کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے گرید کہ اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تمام پردوں کو بھاڑ ڈالا۔' ﷺ

سبوم: الى بليح فرماتے بيں: الل شام كى ورتيں حضرت عائشہ فَا اُلَّهُا كَ بِاسَ أَسَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

۲۳: میال بیوی اینے راز دوسرول کو بیان نه کریں

ان دونوں پرحرام ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کی باتیں اور راز دوسروں کو بیان کریں۔اس سلسلمیں دواحادیث بیش خدمت ہیں۔

اول: آپ تائل کافران ہے:

''قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں'سب سے براجھ وہ ہے جواپی بیوی کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے پھر ان خفیہ تعلقات کی خبریں خشر کرتا ہے۔''

دوم: اساء بنت يزيدرسول الله مَن في الله عليه الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن ال

ام منداحد:۱۳۷۲،۳۹۱/۹-دولالي:۱۳۳/۳- استانی کے علاوه سنن کے مولفین نے اس کو اس کو مولفین نے اس کو اس کو اس کو دوائے کا ۱۳۳/۳- استان داری۔ طیالی۔ منداحد:۲۸۸۳ میتم این الاحرابی:۱۱/۱-ماکم:۱۸۸۳ بنوی کی شرح الند:۲۱۲/۳-۱۱ مام ترفی کا دوائی کے است سن کہا ہے۔ سیعدی شیخین کی شرط رکھے ہے۔

# الن اليشيه: ١/١٤/١ميم ملم ١٥٤ مداحر ١٩١٠ منداحر ١٩١٠ منداح ١٩١٠ منداح

بیعدیث مجھددبار محقق کرنے پرضعف محسوں ہوئی۔علائے سلف نے بھی اس کوضعف کہا ہے لیکن اس کے بعد آنے والی مدیث اس کو تقویت دیتی ہے۔اس میں رادی عمر بن جز وضعیف ہے۔ایام ذہبی اور یکی بن

ما ضرم كس تقير آب من المان فرمايا:

"شاید بعض اوگ وه کچھیان کرتے ہیں جوائی ہو یوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
اور شاید بعض اور تیں وہ کچھیان کرتی ہیں جودہ اپنے خاد عموں کے ساتھ کرتی
ہیں؟" لوگ یہ من کرخاموش رہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَن اللہ اللہ اللہ کے رسول مَن اللہ اللہ اللہ ہے ہے کہ کہ کرتے ہیں اور اور شن بھی کہی کچھ کرتی ہیں۔
ایک ایسے می ہے مرد گی ایسے کرتے ہیں اور اور شن بھی کہی کچھ کرتی ہیں۔
آپ مَن اللہ ایسے می ہے کہ ایک فرایدانہ کرو (ایسا کرنا) ایسے می ہے کہ ایک فرک شیطان کورسے میں ملک ہے۔ اور اس کوو ہیں ڈھانپ لیتا (زنا شیطان کورسے میں ملک ہے۔ اور اس کوو ہیں ڈھانپ لیتا (زنا کرنا ہے) ہے جبکہ لوگ ان کی طرف و کھور ہے ہوتے ہیں۔"

۲۴: ولیمه کرناواجب ہے

ہوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد دلہا پر ولیمہ واجب ہے۔ کیونکہ نی سُلَا اُگُرَا نے عبد الرحمٰن اُلَا اُلْتُو بن موف کو ولیمہ کا حکم ویا تھا۔ ای سلسلہ میں دوسری حدیث بریدة بن حصیب کی ہے کہ:

جب معزت ملی نگائی نے قاطمہ نگاہ کی طرِف شادی کا پیغام بھیجا تو آپ تکالگیا نے فرمایا:

''شادی کرنے دالے کے لیے ماشادی کے لیے دلیم ضروری ہے۔'' وہ کہتے ہیں: یہ ن کر سعد نگافتو نے کہا: میرے ذے ایک مینڈ ماہے' (لینی میں دوں گا) بعض نے کہا: مین استے مااستے کو پیش کروں گا۔ ایک اور دوایت ہے کہ انسار کے پچے لوگوں نے ان (علی نگافتو) کے لیے چٹوکلو کو تحق کردیے۔

الله مندائد، این انی شیرند می الی عی صدید آلی کی بهداؤد: ۱۳۹۱ ایستی این که ۱۰۹-۱س صدید کوم پددوا حادیث جو که کشف الا سمار ماور حاید تی بیل آقویت و تی بیل بیصدید یسی یا کم از کم حسن بهد شیخ مندائد ده ۱۳۵۱ طبر انی: ۱۸۱۱/۱ ایر کشکل للطحادی: ۱۳۵۸ ۱۳۳۸ میساک در ۱۸۷/۱۳ مدید کی مند می مواکریم مین سلید به محرطاند اس کی دوایت کوتول کیا به سامی حیان نداست شاشد ش شاد کیا به ۱۸۳/۱ مدید

۲۵: ولیمهاورسنت طریقه

اول: یوی ے ہم بسری کے بعد تین دن تک ولیمہے۔ یہ نی مان کے است ابت ہے۔ حفرت انس ٹائٹھ روایت کرتے ہیں۔

" ني مَلْ فَيْمُ نِهِ الكِ ورت س ثادي كي توجي بيجا كه مِس لوگوں كو كھانے

ان سے می روایت ہے:

"نى تَكُمُ فِي حَرْت مغيد نَكُمُ الصّادي كى - آب فان كى آزادى كويى ان كاحق مهر ينايا \_اوراك ي في تنن دن تك وليمد كيا \_" 🌣

حوم: اے جاہے کدوہ ولیمد کی دعوت عل نیک لوگوں کو بلائے ، جاہے وہ فقیر مول یا دولت مند مول - كونكه في مَنْ اللَّهِ فِي مَا اللَّهِ

"تونیک آدی کےعلادہ کی کواہنادوست ندینا اور تیرا کھانا فقا پر میز گاری کمائیں۔"

سوم: وليمكم علم الك بحرى بإذباده كم اتحكياجات الس والمن كالنو كروايت مل ے کہ 'جب عبد الرحلٰ بن عوف اللہ تھ میں تشریف لائے تو نی سی الے اے سعد بن رہے کے ساتھ ان کا بھائی جارہ قائم کردیا۔سعد دی اللہ ان کوایے گھر لے گئے۔دونوں نے ال کر کھانا كمايا\_توسعد والمنت في ان سي كها: ديكمومر بي بمائي المن الل مديد واليك روايت من ے کہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔آب ایسا کریں میرا آ دھامال لے لیں۔ ایک روایت مل ہے کر سعدنے کہا۔ آؤمیرے باغ من چلتے بین تم آ دھاباغ لے لؤاور

\_ry.k:i=\_19r:1A9/9:Usix & #

🕸 ابعلیٰ نے اس کوس مزر کے ماتھ دواے تیا ہے۔ جیسا کر فٹی الباری علی ہے: ۱۹۹/۹۔ اس کامٹی دیکھیے منتج بخارى:١٤/٤٣٨\_

ابداؤد \_ تنال ما کم ۱۲۸ / ۱۲۸ \_ معاص ۱۳۸ رود عداد سون ال کی مندی می اسام دی رود به به امام دی مندی می می مندی می مندی می مندی می مندی می م

زیج معافقت کی سر

اے میرے بھائی! میری دو ہویاں ہیں ویکھوجوتم کو پہندآتی ہے اس کا نام لویس اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت ختم ہوجائے گی تو تم نکاح کر لینا عبدالرحمٰن بن عوف رفتی کئے : اللہ کی شم! ہرگز نہیں۔ اللہ تیرے لیے تیرے اہل وعیال اور مال و دولت میں برکت عطافر مائے۔ جھے فقط بازار کا رستہ دکھا دو۔ انہوں نے ان کو بازار کا رستہ مسلسل سمجمایا 'انہوں نے وہاں سے بچھٹر بدا اور وہیں جے دیا اور منافع حاصل کرلیا۔ پھروہ مسلسل بازار جاتے رہے اور خرید وفرو دفت کرتے رہے۔

بردرجات رہے دن وہ بازار سے پیراور کی (بچایا ہوا) گر لے کرآئے۔ پچھ دن ای طرح
گزرگئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان پرزعفران سے تیارشدہ (شادی کی مخصوص) خوشبو
گزرگئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان پرزعفران سے تیارشدہ (شادی کی مخصوص) خوشبو
کیا ترات تھے۔ ایک روایت میں (خلوق) خوشبوکا ذکر ہے۔ نبی ما الفیل نے ان کود کھ کہ
کہا: ''یہ کیا؟'' انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول ما الفیل ایس نے انصار کی ایک عورت
سے شادی کر لی ہے۔ آپ ما الفیل نے بوچھا: 'نونے اسے (حق) مہر کیا دیا ہے؟'' تو انہوں
سے شادی کر لی ہے۔ آپ ما الفیل نے بوچھا: 'نونے اسے (حق) مہر کیا دیا ہے؟'' تو انہوں
سے عرض کیا: چاریا پانچ درہم کے بقدرسونا۔ نبی ما الفیل نے فرمایا: ''اللہ تھے برکت عطافر مائے
ولیمہ کرو چاہے ایک بری سے۔'' (یہ جائز قرار دیا) حضرت عبدالر مان ڈاٹوئ کہتے ہیں: جمعے
ایے موں ہونا تھا کہ اگر میں پھرافھاؤں تو کھل امید ہے کہ اسکے نیچے مونایا جا عمل ہوگی۔
حضرت انس ڈاٹوئ کہتے ہیں: (عبدالرحمان بن عوف ڈاٹوئو) کی وفات کے بعدان

کی ہر بیوی کے حصہ میں ایک لا کھ درہم آئے۔

حضرت انس ڈگائٹ ہے ہی روایت ہے کہ نی کریم مالی کے نے جیسا ولیمہ حضرت انس ڈگائٹ ہے ہوئے ہیں روایت ہے کہ نی کریم مالی کے سیا و کیما۔ نینب ڈگائٹ کے ساتھ شاوی) پر کیا ایسا ولیمہ میں نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔ بہتک آپ مالی کے کہ کی (لوگوں کوروٹی گوشت اس قدر کھلایا کہ وہ مجھوڑ کر طلے گئے)

<sup>🥏</sup> صحیح بخاری: ۱۹۲/۱ مسلم: ۴/ ۱۳۵ ابوداؤد: ۴/ ۱۳۷ ابن ماجه: ۱/ ۴۹ مسنداحه: ۴۹،۹۸ سنداحه: ۴۹،۹۸

### ۲۲: گوشت کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہے

انسان کے لیے جومیسر ہوای ہے ہی ولیمہ کیا جاسکتا ہے'اگر چداس میں گوشت نہ ہو۔حضرت انس دانشن کی عدیث میں ہے:

سرے ان دورون کے حدیث کے درمیان تین راتیں قیام کیا۔اس دوران آپ نے حضرت صفیہ داوی کے درمیان تین راتیں قیام کیا۔اس دوران آپ نے حضرت صفیہ داوی کے سادی کی ۔آپ نے مسلمانوں کو ولیمہ کی

اب ے سرت سید ہی جائے سادی دے اپ سے سما وں وویدی دوئی۔ آپ مل وو ویدی دوئوت دی حالانکہ اس میں گوشت تھا اور نہ ہی روئی۔ آپ ملا اللہ اس میں گوشت تھا اور نہ ہی روئی۔ آپ ملا اللہ روایت میں ہے کہ زمین کو صاف کیا گیا اچھی طرح صاف کرنا) پھر چمڑے کا دستر خوان لایا گیا اور اس صاف کی ہوئی زمین پراسے بچھایا گیا۔ پھر اس پر محبورین خشک دود ہاور کھی چن دیا گیا (جولوگوں نے سیر ہوکر کھایا)۔ "

# ۲۷: صاحب شروت لوگوں سے مدداور ولیمہ کی دعوت

اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ صاحب شروت لوگوں کو ولیمہ کی تیاری میں شریک کرے۔اس کی دلیل حضرت انس ڈاٹٹنؤ کی حدیث ہے جس میں حضرت صفیہ ڈٹٹٹنؤ کے ساتھ نبی مَناٹٹینل کی شادی کا قصہ ذکور ہے۔

وليمه تقاله 🅰

<sup>🗱</sup> صبح بخاری: ۱۳۷/۳۸ مسلم:۳/ ۱۳۷۷ نسانی:۹۳/۲ یبیق: ۱۳۵۹ منداحر:۳۲۲،۲۵۹ م

۲۸: فقط امیرلوگوں کودعوت ولیمہ پر بلانا حرام ہے فقیری نئیست کے منتسبہ شدہ اگری کے ایک

فقیروں کونظر انداز کر کے فقط صاحب ٹروت لوگوں کو ولیمہ کی وعوت میں بلانا نبی مَالیَّیْزِم کےمندرجہ ذیل فرمان کی بناپرحرام ہے۔

روں کے اس میں سب سے برا کھانا ایسے دلیمہ کا ہے جس میں امیروں کو بالا یا گیا ہوا درغریب لوگوں کو نظر انداز کردیا گیا ہوا اور جوکوئی دعوت قبول نہ

كراس في الله اوراس كرسول مَاليَّيْمُ كى نافرمانى كى ـ " \*

۲۹: دعوت میں حاضر ہونا واجب ہے

جس کو ولیمہ کی دعوت پر بلایا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ دعوت میں حاضر ہو۔ من مہذا مندا دیں ہولاد تا فرائنس

مندرجه ذیل دواحادیث ملاحظه فرمائیں۔ **اول**: ''قیدی کوآ زاد کرادُ' دعوت کو قبول کرو۔اور مریض کی عیادت کرو۔''

موں: "د جبتم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو وہ (شادی وغیرہ) پر حاضر ہو جوالی دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ "

۳۰: ولیمه میں حاضر ہوا گرچہ وہ روزہ دار ہو

روزہ دار کے لیے بھی نبی مَالْ ﷺ کےمندرجہ ذیل فرمان کی بناپر دعوت ولیمہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔

'''اگرتم' میں سے کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوا گروہ روزہ کے بغیر ہوتو کھالئے اورا گرروزہ دار ہوتو دعا کردے۔''

ارداس کردول کی نافر مانی کاردوانہ و فقط واجب چھوڑ نے رہی مانیک کے دارد ایت کوموقو ف ذکر کیا ہے ویکھیے سمج بخاری:

\*\*Property کے اس کی سند مرفوع ذکر کی ہے۔ اس حدیث ہے یہ بھی پنہ چلتا ہے کہ اگر و لیمہ کے علاوہ عام دعوت میں فقط امیر لوگ بلا لیے جا ئیس تو کوئی حریث نہیں۔ ایک صحیح بخاری: ۱۹۸/۱-عبد بن حمید نے اس موایت کو دہمات کی دولیت کی درکوت و لیمہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ کیونکہ اللہ اور اس کے درکوت و لیمہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ کیونکہ اللہ اور اس کے درسول کی نافر مانی کا پروانہ تو فقط واجب چھوڑ نے پر بی ملا ہے۔ کیونکہ اللہ معرب کے درسول کی نافر مانی کا پروانہ تو فقط واجب چھوڑ نے پر بی ملا ہے۔ گا

نے اس کو' (الکبریٰ) میں روایت کیا ہے۔ (۲/۶۲) منداحمہ:۲/۷۰۵ پیبقی: ۲۹۳/۷\_

### m: دعوت دینے والے کے کہنے برروزہ افطار کرنا

اگراس نے نفلی روز ہ رکھا ہوا ہوتو افطار کر دیے خصوصاً جب ولیمہ کرنے والا اصرار کر رہا ہو۔اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فر مائیں ۔

**اول**: ''جبتم میں سے کسی ایک کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ ضرور حاضر ہوا گردہ چاہے تو وہ ضرور حاضر ہوا کہ جائے تو دہ خرور حاضر ہوا گردہ ہے ۔''

دوم: ''نظی روزہ رکھنے والا اپنی مرضی کا مالک ہے' اگر جاہے تو روزہ (باتی)رکھاورجا ہے تو افغار کردے۔''

سوم: "حضرت عائشه فرالخيًّا فرماتي بين:

''ایک دن رسول الله مَالَیْمِیْم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا:''کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ''میں نے عرض کیا جہیں ۔ آپ مَالِیْمِیْم نے فرمایا:''میں پھرروزہ سے ہوں۔'' پھرایک دن ایسا آیا کہ مجھے کی نے حیس (مجوز ستو' کھی کا علوہ) ہدید دیا۔ میں نے آپ مَالِیْمِیْمُ کے لیے رکھ دیا' کیونکہ آپ حیس بہت پسند کرتے تھے۔عائشہ وُلِیُمُونُ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَالِیْمُیْمُ اِجھے حیس ہدید دیا گیا ہے۔ میں نے آپ

ا معی مسلم منداحر: ۳۹۲/۳ منتب: ۱/۱۱۱۸م المشکل للطحاوی: ۱۸۸ ۱۳۸ اس حدیث کی شرح میں امام نووی و میشید فرماتے میں: ''اگراس نے نغلی روز و رکھا ہواور دعوت کرنے والا اصرار کرر ہا ہوتو وہ روز وافطار کردے بیاس کے لیے افضل ہے۔'' ابن تیب و میشید کا فتو کی بھی بھی ہے۔ دیکھے فآویٰ:۱۴۳/۳

بین : ۱۸ ۲۷۲ - الکبری الا مام نسانی : ۲/ ۲/۲ - حاکم : ۱/ ۳۳۹ - اس کی سند سیح ب - امام ذہبی نے موافقت کی ب سیق : ۲/۲ ۲۷ - الکبری الا مام نسانی : ۲/۲ ۲۷ - حاکم : ۱/ ۳۳۹ - اس کی سند سے بید دوایت مردی ہے - اور ساک اس صدیث کوروایت کرنے شی اکیا آئیں ہے ۔ شعبہ بیان کرتے ہیں : مجمعہ معدہ نے ام مانی ہے محدہ ہے کہا : کیا تم نے اے ام مانی ہے منا ہے ؟ وہ کہتے ہیں : مجمعہ میرے اللی اور ابوصالح ام مانی کے غلام نے بیان کی ہے - اسے دار تطفی نے افراد شی روایت کیا ہے - (۲/ ۳۱، ۳۰ ) بیمقی مسندا حمد : ۱۲/۱۳ کال این عدی ۹ ۱۲/۵ س کی تیسری شام مدیث کوابوداؤد نے نقل کیا ہے -

( تنبیه ) شعیب ارنا دُوط نے اُباصالح باذام جوام ہانی کے غلام ہیں کی وجہ سے اس صدیث کوضعیف کہاہے۔اور کہا ہے کہ ناصر الدین البانی پرمعاملہ خلط ملط ہو گیاہے۔ان کا بیروع کی سیح نہیں ہے۔ بیرصدیث تین سندوں سے مروی م المراق بالمراق المراق بالمراق المراق المرا

ك ليه بچاكردكها مواب-آب مَالْيُرُغُ نِ فرمايا: "جاوَك رَآوَ" كُررَة وَ" كَمِرْ مِمايا: " صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ع تو میں نے روزہ رکھ لیا تھا۔ آپ سی بیچیم نے آئ سے تھایا پر ہے ہے۔ ''بیشک نفلی روزہ کی مثال تو اس آ دمی کی طرح ہے جوابینے مال سے صدقہ کرتا

بُ الرده جا بوصدقه كرد ب اوراكر جا بوروك لي "

۳۲: نفلی روزه کی قضاوا جب نہیں ہے

اگرکوئی آ دی نفلی روزه افطار کر دیتا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔اس مسئلہ میں دواحادیث ملاحظہ فر مائیں۔

اول: حضرت ابوسعيد خدري دالله المارداية عنوه كمت إن:

"میں نے رسول الله مَنَا تُعْلِمُ کے لیے کھانا تیار کیا۔ آپ اپنے صحابہ وَیُ الْمُنْتُمْ

کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے' جب کھانا چن دیا گیا تو ان میں ہے میں سرمہ نام میں میں تاریخ

ایک آ دمی نے کہا: میں تو روزہ سے ہوں۔ نبی مَثَاثِیُمُ نے فرمایا:'' تمہارے بھائی نے تم کو بڑی پر تکلف دعوت پر بلایا ہے۔'' پھراس کو فرمایا:'' روزہ

افطار کردے اگر تو چاہے تواس دن کی جگدروزہ رکھ لینا۔' 🌣

دوم: حفرت ابی جیفه فرماتے ہیں کہ: ''بشک رسول الله مَنَالَیْمُ فِی مَناسلمان رُلاَلُمُ اور الله مَنَالِیُمُ اور ابی درداء رُلاَلُمُ کا عالی عالی جارہ قائم کیا۔ایک دن سلمان ابی درداء کے باس آئے تو انہوں نے بوجھا: انہوں نے بوجھا:

انہوں نے دیکھا کہ ان کی بوی زیب دزینت ترک کیے ہوئے ہے۔انہوں نے پوچھا: اے ام در داء! تجھے کیا ہواہے؟ وہ کہنے لگیں: تیرا بھائی (ابو در داء) رات کونماز میں لگار ہتا ہے اور دن کوروزہ رکھتا ہے اور دنیا کی کسی چیز سے اسے دلچی نہیں ہے۔اتنے میں ابو در داء

تشریف لائے ۔ انہوں نے (سلمان دائٹٹ )کومرحبا کہا اور ساتھ ہی کھانا پیش کر دیا۔

🗱 بيتى : ٨/ ١٤ ١٤ - إس كى سند حسن بيد ويكفي فتح البارى : ٨/ ١٠ ١ ـ

میں کہتا ہوں: اس کوطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (١/١٣٢/١) میں نے ارواء میں اس کوذکر کیا

(1901)\_\_

سلمان دکاشنے نے کہا: آ ب بھی کھا کیں۔انہوں نے کہا: میں تو روز ہ سے ہوں ۔سلمان دلائٹنے كمنع لكي: "ميں تخفيفتم ديتا ہول كهتم روز ه ضرورا فطار كردو\_ ميں اس وقت تك كھا نانہيں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ۔''( ابودرداء) نے ان کے ساتھ کھانا کھایا (سلمان ڈکاٹنٹ کان کے پاس ہی رات مھہرے۔ جب رات کوسونے کا ونت ہوا تو ابودر داء نے قیام کرنے کا ارادہ کیا تو سلمان والنفؤ نے ان کومنع کر دیا اور کہنے لگے: اے ابودرداء! تیرے اوپر تیرےجسم کا بھی حق ہے۔ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے (تیرے اوپر تیرےمہمان کا بھی حق ہے ) تیرے او پر تیری ہوی کا بھی حق ہے۔ تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر تو نماز بھی پڑھاورا ہے گھروالوں کے پاس بھی وقت گزار 'ہرصاحب حق کواس کاحق بورا بورااداكر\_جب صبح قريب تحى توسلمان نے كها: اگر تو جا بتا ہے تواب المحد جا۔ وہ كہتے ہيں: وہ دونوں اٹھے۔وضوکیا' نماز تہجد پڑھی پھرمہم نماز کے لیے چلے گئے۔ ابودرداء نبی مَثَاتِیْمَ ا کے قریب ہوئے تا کہ انہیں اس کی خبر دے سکیں جوان کے ساتھ رات کوسلمان ڈالٹنؤ نے كيا- رسول الله مَا ال

ہے۔ پھروبی کچھ کہا جوان کوسلمان ڈالٹن نے کہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مالٹی کم نے فر مایا: "سلمان نے بالکل می کہاہے۔"

## ۳۳: الله کی نافر مانی پیمشتمل دعوت میں نہ جانا

اگرکسی دعوت میں اللہ کی نافر مانی کاار تکاب کیا جار ہاہوتو اس میں حاضر ہونامسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس برائی کو واضح کرنے سمجھانے 'یااس کوختم کرنے کی غرض سے جائے تو جائز ہے۔اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

### اول: حضرت على ولالفيئ سے روایت ہے:

''میں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کر کے نبی مُلَاثِیْنِ کو دعوت دی۔جب آپ مَلْ اللَّهُ مُمْ تَشْرِيفِ لائے' آپ کی نظر گھر میں موجود تصاور پر بڑی تو

<sup>🐞</sup> منج بخاری:۱۲/۰۱۷ - ۱۱ ما ۱۷ - ۱۲ دی:۳/۲۰ - ۲۷ - ۲۷ این عساکر:۱۳/۱۷ - اس صدیث پس کچھ الفاظائن ملته کے ہیں۔ دیکھیے ۳۲۳/۲ مندالویعلیٰ:۱۱/۱۱ میرار ۱/۳۹ س

آپ واپس چلے گئے۔ (علی ڈاٹٹو ) کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ کوکس چیز نے واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے؟ آپ مَلْ اَیْمَ اِنْ نِر مَایا: ''ب شک تمہارے گھر میں ایک ایسا پر دہ لاکا ہوا ہے جس پر تصاویر ہیں۔ یقینا (رحمت) کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں جس پر تصاویر ہیں۔ یقینا (رحمت) کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں

ہوتے جس میں تصاور ہوں۔''**ٹ** 

**دوم**: حضرت عائشہ ڈافٹیا سے روایت ہے:

فرماتی ہیں: آپ مَنافِیمُ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک میں نایر سے کا کر سے بہا نہیں بریر '' ملتا

# میں نے اس تکر کو گھر ہے نکال نہیں پھینکا۔' 🌣

🐞 ابن ماجه: ۱۳۲۳/۲ مندابویعلی: ۱۳۱۱ ـ ۱۳۷/۱، ۱۳۹/۱۱س کی سند سیج به در ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ مندابوی این ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ بنوی: 🕹 ۲۵۷، بنوی:

۳/۲۳/۳ اس میں اس بات کی دلیل ہے جس مسلمان کو کسی ایسے ولیمدوغیرہ پر بلایا جائے جہاں اللہ کی نافر مانی ہور ہی ہوتو اس پر واجب ہے کہ دہ دہاں نہ جائے ۔ ہاں اگر اس کا ارادہ سمجھانے ، یا تنبید کرنے کا ہوتو الگ بات ہے۔

میں کہتا ہوں: بظاہراً بیرمدیث،حفرت عائشہ ڈٹائٹا کی اس مدیث کے خلاف محسوں ہوتی ہے جو مسئلہ نمبر 20 کتے میں آت ہی میں جس میں اس کا کہ براز کی استدال کی زکمانکہ میں (اقتصافی) کا صفر میں 1840

سوم: آپ مَالْقُوْمُ نِهُ فِرمایا: ''دهخفر مالا است ترخید

'' جو خص الله اور روز آخرت پریقین رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب رکھی گئی ہو۔''

ہم نے جوموقف بیان کیا ہے۔اس پرسلف صالحین کاعمل تھا'اس معاملہ میں اور بھی بے شار مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ چندا کیس مثالیں جو مجھے یاد ہیں ان کے ذکر پر ہی اکتفا کروں گا۔

(الف) حفرت عمر دلالفئ كے غلام اسلم دلافئ بيان كرتے ہيں۔ جب عمر دلافئ شام آئة و عيسائيوں كے ايك آدمی نے ان كی دعوت كی اور ان سے كہنے لگا: ميرادل چا ہتا ہے كہ آپ ميرے گھر اپنے ساتھيوں سميت تشريف لائيں اور ميرى حوصله افزائى كريں۔ بي آدمی شام كے سرداروں ميں سے تھا۔ اس كوحفرت عمر دلافئ كہنے لگے:

ال المردارول میں سے تھا۔ آل اور تقرت عمر تکاتھ کیے گئے:
"ہم تہارے کر جا گھروں میں موجود تصادیر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے۔"

اس صدیث میں بیالفاظ ( محرفر شتے تصویروا کے کھر میں داخل نہیں ہوتے۔ "آپ ما ایکا نے اس سے پہلے ایک اور جملہ ذکر کیا کہ ( تصویریں بنانے والے اور جملہ ذکر کیا کہ ( تصویریں بنانے والے ایک اور ڈانٹ کے لیے ہے۔ جب اس کے بنانے والے کے لیے اتی تخت وعید ( سزا ) ہوتو استعال کرنے والے کے لیے توابیخ آپ بی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کی نہی استعال کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بنانے والے اور اللہ اور اللہ دونوں بی اس وعید میں وافل ہیں۔

یا در کھو، معنزے عمر اللہ کے قول میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو پھی آئ کل کے علاومشائخ کررہے ہیں میں یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بعض غیر مسلم ذمہ داران کی دعوت پر گرجا کھروں اور چرچوں میں جاتے ہیں حالانکہ وہ

(ب) ابومسعوداورعقبه بن عمروروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ان کی دعوت کی اوران کے لیے برتکلف کھانا تیار کیا۔ جب اس نے ان کو آ نے کی درخواست کی تو وہ یو چھنے گگے:

کے لیے پر لفف کھانا تیار لیا۔ جب اس نے ان لوائے کی درخواست کی لو وہ پو چھے گئے: کیا گھر میں تصویریں ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے انکار

کردیاحتی کهان تصویرول کوختم کیا گیا پھروہ داخل ہوئے۔ 🏶 (ج) امام اوزاعی رئیسلیے فرماتے ہیں:

" " بهم اس وليمه مين حاضر نبيس بوسكته بين جس مين طبله ياسر على وغيره بو- "

۳۳: دعوت میں حاضر ہونے والے کے لیے کیامستحب ہے؟ جوآ دی دعوت میں حاضر ہو۔ اس کو دو چیز دل کا اہتمام کرنامستحب ہے۔

پھلی چیز: کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعوت کرنے والے کے لیے دعا کرے کیونکہ نی مَثَاثِیْزُم سے ای طرح ثابت ہے۔اس دعا کی کی انواع ہیں۔عبداللہ بن بسر

روایت کرتے ہیں کدان کے باپ نے نبی مَنَاتِیْنِ کے لیے کھانا تیار کیا۔انہوں نے آپ مَنَاتِیْنِ کِم کو بلایا۔آپ مَنَاتِیْنِ کِمُوت میں حاضر ہوئے جب کھانا کھا کرفارغ ہوئے تو کہا:

(( ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُمُ ' وَارُحَمُهُمُ ' وَبَارِكُ لَهُمُ فِيْمَا رَزَقْتَهُمُ)) ''اےاللہ! توان کو بخش دے ان پر رحم فرما 'اوران کے رزق میں برکت

عطافر ما۔"🌣

﴿ يَبِيقَ اس كَ سندهج بِ جِيسا كه ابن جرنے اس كى دضاحت كى بے \_ ديكيميے فتح البارى: ٢٠٩/٩ ـ مـ ـ فقط في البارى: ٢٠١/١٥٨ ـ مـ فقط في البارة اس كى سندهج ہے ۔ ﴿ ابن البي شيبه: ١١/١٥٨ ـ محصله ما ١٣٢/٦ ـ ابن كى سندهج ہے ۔ ﴿ ابن البارة عَلَى الله ع

Muy hade bearland



مقدادین اسود را الله دروایت کرتے ہیں:

"میں اور میرے دوساتھی نبی سَالیّنیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے بہیں شدید بھوک گی ہوئی تھی۔ ہم نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا مگر کسی نے جاری مہمان نوازی نہ کی ۔ نبی مظافیظ ہمیں اینے گھر میں لے گئے جهال يه جار بكريال تحسيل - آپ مَنْ التَّيْمَ فِي مَايا: المقداد! ان جارول كا دودھ ہمارے درمیان تقسیم کردو۔ای طرح میں ان چاروں بکریوں کا دودھ اينے درميان تقسيم كرويا كرتا اور نى مَنَاتِيْظُ كا حصدان كودے ديتا۔ ايك رات نبی مَالَيْنِ ليك مو كئے \_ ميں نے اين ول ميں سوجا كرآ بكى انصاری صحابی کے گھر گئے ہوں گے۔ وہاں سے خوب سیر ہوکر کھا بی لیں گے۔اگر میں ان کے حصہ کا دودھ پی لوں ( تو کوئی بات نہیں ) میں ای طرح سوچتارہا۔ آخر کاراٹھااور میں نے آپ مَالیّنظِم کے حصر کا دودھ بی لیا۔ پھر میں نے وہ برتن ای طرح ہی ڈھانپ دیا۔ جب میں دودھ لی کر فارغ ہوا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میں نے جو کیا اچھانہیں کیا۔ میں اپنے آب سے کہنے لگا کہ جب اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ عُمْ آئیں گے تو انہیں کھانے کے لیے چھنبیں ملے گا۔ای سوج میں گم میں نے نیندی غرض سے اپنے آپ کوکیڑے میں ڈھانپ لیا۔ میرے اوپر ایک ایسی جا درتھی جو بھیڑکی اون سے بنائی گئی تھی ۔ جب میں اس میں اپنا سر چھیا تا تو پاؤں نظے ہو جاتے اور جب پاؤں چھیاتا تو سرنگا ہوجاتا۔ مجھے نیند بالکل نہیں آرہی تھی۔ میں اپنے آپ سے باتیل کر رہا تھا جبکہ میرے دوساتھیوں کو کچھ خبر نہ تقی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہرسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ اس انداز سے سلام کیا کہ جو جاگ رہا ہودہ س لے اور جوسور ہا ہووہ بیداریا بة رام نه بو- آپ مجدين تشريف لائے - نماز پرهي - پھراس پيالے ے کیڑ اہٹایا تو دیکھا کہ اس میں بچھنیں ہے۔آ پ نے فرمایا: ((اَلسَلْھُۃً

المنظِينُ اور آقاب بافرت کی کام ک

اطُعِمُ مَنُ أَطُعَمَنِىُ وَاسْقِ مَنُ سَقَانِى)) - 'اےاللہ! جو جھے کھلاے تو اے کھلا اور جو مجھے پلائے تواہے پلا'میں نے بیموقع غنیمت جانا۔ میں نے بری چھری پکڑی۔ بکریوں کے پاس آیا۔ میں انہیں چھونے لگا کہان میں ے موٹی کون ی ہےتا کہ میں اسے نبی کریم مُنافیظم کے لیے ذیح کرسکوں۔ میں ابھی بیجائزہ لے رہاتھا کہ میراہاتھ ایک بکری کے تھن کولگا جودودھ ہے مجرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ برتن پکڑا جو عام طور پر دودھ کے لیے آب مالین استعال نبیں کرتے تھے۔ میں نے اس میں دودھ دو ہنا شروع کیاحتی کہ وہ بھر گیا۔ میں اسے لے کرنی مُنَافِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب نے فرمایا:" اےمقداد! کیاتم لوگوں نے اپنے حصد کا دودھ لی ندلیا تها؟ "وه كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا: اے الله كے رسول مَا اللَّهُ الله يعجر ـ آپ نے میری طرف سر(چره) مبارک اٹھایا اور فر مایا:"اے مقداد! اپناستر درست كرونتا وبات كياتمى؟" من في كها: آب يهلي دوده يحجه بهر بتاول گا۔آپ نے خوب سر ہوکر پیا۔ پھر مجھے پکڑایا اور میں نے بھی پیا۔ جب مجھاندازہ ہوا کہ آپ سر ہو کے ہیں'ادر آپ کی دعامجھے بی چی ہے۔ میں من كاحل كرد من يركركيا-آب مَا يُعْمَرُ نو يها:"كيابات ب؟"من نے انہیں ساراواقعہ سنا دیا۔ آپ مَا اللّٰ اللّٰ نے فرمایا: "بدیر کت تو آسان سے نازل ہوئی تھی تم نے مجھے پہلے کول ند بتایا؟ ہم اپنے دوسرے دوساتھوں كويهى ير بركت والا) دوده بلاديت "مس فعرض كيا:اس ذات كاتم! جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے جب مجصاور آپ کو بد برکت حاصل ہوگئ تو مجھاس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ س س کو پنہیں پینچی۔ ' 🗱

دوم: حفرت انس دالله یان کے علاوہ کی صحافی کا بیان ہے کہ رسول الله مَا الله عَالَيْهِمُ انصار الله مَا الله عَالَيْهُمُ انصار الله مَا الله عَالَیْهُمُ انسان میں میں اسلام ۱۲۸/۱۸۳۱ اس مدیث کا بعض حصہ

ا مرت سے معم: ۱۲۸/۱۱-۱۲۹\_منداحر: ۱۲۹/۳/۱۲۸۱ه-اوراین سعد:۱۸۳/۱۸۳/۱-۱۱ صدیث کا بھی حصہ المام ترقدی نے بھی اس کو ا امام ترقدی نے بھی روایت کیا ہے۔۳۹۳/۳-امام ترقدی نے اس حدیث کوسیح کہا ہے۔اور تربی نے بھی اس کو درائذ ہے۔ اور تربی نے بھی اس کو درائذ ہے۔ اور تربی نے بھی اس کو درائذ ہے۔ اور تربی نے بھی اس کو درائد ہے۔ اور تربی نے بھی اس کی بھی تربی ہے۔ اور تربی نے بھی اس کو درائد ہے۔ اور تربی نے بھی اس کو درائد ہے۔ اس کے درائد ہے۔ اس کی بھی تربی ہے۔ اس کی بھی تربی ہے۔ اس کی بھی تربی ہے۔ اس کے درائد ہے۔ اس کی بھی تربی ہ

كے پاس تشريف لاتے - جب آپ انسار كے كھرول ميں بہنے جاتے ـ تونيے بھاگ كرآتے اور آپ کے اردگردجم ہوجاتے۔آپان کے لیے دعاکرتے'ان کے سرول پر ہاتھ چھرتے'ان کو دروازه يرينيخ وسعد اجازت طلب كى اوركها: السلام عليكم و رحمة الله (تم يرسلامتى اورالله كى رحمت نازل مو) معد والنفيُّ نه كها: و عليك السلام و رحمة الله . (آپ پريمى سلامتی اور الله کی رحمت نازل مو ) انہوں نے اتنا آ ستہ جواب دیا کہ نبی مَالَّيْظِ نے نبيس سا۔ آپ مَالْتَيْظُم نے تین دفعہ ایسے ہی کیا۔سعد دلائٹ نے بھی تین دفعہ ہی آ ستہ سے جواب دیا جو كەنى مَالْقَيْمُ ندىن كىس نى مَالْقَيْمُ تىن دفعە سے زيادە سلام نېيى كهاكرتے تھے۔اگرآپكو اجازت دی جاتی تو بہتر ورندآ پ مَاليَّيْمُ واپس چلے جاتے۔ نبی مَالیَّيْمُ واپس ہوئے توان کے يجهي بيجه حضرت سعد والفيَّة فك اورع ض كى: احالله كرسول مَا اللَّهُ المرع مال باب آب بر قربان ہوں۔ میں نے ہر دفعہ آپ کا سلام س لیا تھا' مگر مجھے یہ بات پسندتھی کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور برکت کا تذکرہ ( دعا ) کریں ۔ (پس داخل ہو جائے ) پھروہ نی مَالَیْظِ کوایے گھر میں لے گئے اور آپ مَالَیْظِ کی خدمت میں زبیب ( تَشَکش) پیش کی۔

نى مَالِيَّيْمُ نِها كُوتناول فرماياجب آب فارغ موساتو كما: (( أَكَـلَ طَعَامُـكُمُ الْأَبُوَارُ. وَ صَلَّتْ غَلَيْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ. وأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ.))

" تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں تم پر فرشے رحتیں نازل کرتے رہیں اور تمہارے پاس روز دارروز ہافطار کرتے رہیں۔'

🐞 منداحه: ۱۳۸/۳۰ مشكل: ۱۸ ۴۹۹ ۴۹۹ بيتي : ۱۸ ۲۸۷ اين عساكر: ۱۸ ۵۹ و ۲۰ ابوداؤد: ۲۰ ۱۵۰ -ابن ملجهه:۱/ ۵۳۱ طبرانی:۲،۲۰۴۸ ۲،۲۰

جان او، بیدعا صرف روز دار کے لیے افطاری کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ بیطلق اور عام ہے۔'' پیکہنا کرتمہارہے یاس روزہ دارروزہ افطار کرتے رہیں۔ پیمیز بان کے لیے فقط تو فی ہمت کی دعا ہے حتیٰ کماس کے باس روزہ دار بھی روزہ افطار کریں۔اور بید کہ وہ اس دعوت کی طرح روزہ افطار کروانے کا تواب بھی حاصل کرے۔ ویسے بھی صدیث میں سی تخصیص نہیں کہ آپ اس وقت روز ہ سے تھے۔اس لیےاس کو فقط روز و دار

دوسری چیز : اے چا ہے کہ وہ ولیم کرنے والے اور اس کی بیوی کے لیے خیر وبرکت کی دعا کرے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔

جابر بن عبدالله ولله الله على الله عبد الله عبد الله والمات ہے:

"میراباپ فوت ہوگیا۔اس نے اپنے در ثاء میں سات یا نولڑ کیاں چھوڑیں میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کرلی' مجھے رسول اللہ منا ہے آئے کہا:

"اے جابر! کیا تو نے شادی کرلی ہے ؟" میں نے عرض کیا: جی ہاں ۔
آپ منا ہے آئے نے فرمایا:" کنواری کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا: بیوہ کی ساتھ واری کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ واری کے شادی کیا: بیوہ کے ساتھ ۔ آپ منا ہے آئے فرمایا:" تو نے کنواری لڑی سے شادی کیا: بیوہ کے ساتھ ہے تا واس کے ساتھ کھیا تا ورہ تیرے ساتھ کھیا تی تو اس کو ہنا تا وہ تیرے ساتھ کھیا تی تو اس کو ہنا تا وہ تیرے ساتھ کھیا تی تو اس کو ہنا تا وہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا: بے شک میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے سات یا نولڑ کیاں بیچھے چھوڑی ہیں۔ میں نے سے بات ناپندگ ہے کہ ان جسی ہی ایک اور لے آؤں۔ میں نے اس لیے بڑی عورت سے شادی کی جہا کہ دہ ان کا خیال رکھے اور ان کی اصلاح کرے ۔ آپ منا ہے نے فرمایا:" اللہ تجھے برکت عطافر مائے۔" یا پھر یہ کہا: مجھے بھلائی کی دعادی۔"

ایک جماعت نے علی دانی کو اللہ کا ایک جماعت نے علی دانی کو ایک جماعت نے علی دانی کو ایک جماعت نے علی دانی کو فاطمہ دانی کا سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ اللہ کے رسول مَا اللہ کے انہوں میں حاضر ہوئے۔ آپ مَا اللہ کے رسول مَا اللہ کے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَا اللہ کا دو خوش ذکر کیا گیا ہے۔ آپ مَا اللہ کے مایا: ((مَسرُ حَبّ وَ أَهُلا)) تیرا آنا مبارک ہو۔ خوش آنہ دید۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کی ۔ علی دانی ماری لوگوں کے پاس

( الله الله من الله من الله الله من الله وه صديث جو حفرت ابن زبير سے مروى ہے كه ' رسول الله منافیخ نے روز ه افظار كيا۔' خت ضعیف ہے۔ بيروايت حضرت الس ڈناٹھ سے بھی مروی ہے گریجی بن انی کثیر کا حضرت الس ڈناٹھ ا سے ساچ (سنزا) ثابت نہيں ہے۔ لبندا بير بھی ضعیف ہے۔

🗱 صحیح بخاری:۳۲۳/۹ صحیح مسلم:۳/۲۷۱\_

مُنْ اللَّهُ اللَّ

واپس گئے جوآپ کا انظار کررہے تھے۔وہ پوچھنے لگے کیا خبرلائے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں گرآپ نے صرف مسر حب اور اُھلا کہاہے۔وہ کہنے لگے: نبی مَثَالَّةُ عِلَمُ کی ط نہ سادوں میں سازوں میں سے بھی تا سے لیانی ترین انہوں نہ تا ہے کہ داروں

بھے سوم بی سرا پ سے سرف مسر حب اور اھلا اہا ہے۔ وہ ہے سے بی سی اور اہلا اہادہ انہوں نے آپ کو اپنا داماد سے ان دوالفاظ میں سے ایک بھی تیرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنا داماد سلیم کرلیا ہے اور آپ کو خوش آ مدید کہا ہے۔ کچھ دن ای طرح گزرگئے۔ جب علی ڈالٹینو کی مدر سری تا ہوں تا ہو

یم رایہ اور اپ و و ک المدید ہی ہے۔ پھاری اس کر کر سے دیب کی دولوں کا دولت آیا تو آپ مکا لیٹیؤ کے کہا: اے ملی ادلہا کے لیے دلیمہ ضروری ہے' سعد رالٹیؤ نے کہا: میرے پاس مینڈ ھاہے۔ انصار کے بعض لوگوں نے ان کے لیے پچھ' جو' وغیرہ جمع کیے۔ جب شادی کی رات آئی تو آپ مکا لیٹیؤ کم نے علی دلائٹؤ کو فرمایا:'' مجھے ملنے سے پہلے کسی سے کوئی جب شادی کی رات آئی تو آپ مکا لیٹیؤ کم نے علی دلائٹؤ کوفر مایا:'' مجھے ملنے سے پہلے کسی سے کوئی

ب ب مون کا در بی منظ مین منظوا بیان منگوا بیاس میں وضو کمیا۔ پھراس کوعلی دلائٹوئو پر بہاد بیااور کہا: بات نہ کرنا۔'' نبی منظ فیوم نے پانی منگوا بیاس میں وضو کمیا۔ پھراس کوعلی دلائٹوئو پر بہاد بیااور کہا:

((اللَّهُمَّ بَارِکُ فِيهُمَا وَ بَارِکُ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا))
"اسالله ان دونول مِن بركت بيدافرما اوران كى مها گرات كوبابركت بنا"

ا سے اللہ ان دولوں میں برات پیدافر ما اوران کی سہا ک دات او بابرات بنا ﷺ محضرت عائشہ وہ تائی فر ماتی ہیں۔

"جب میرے ساتھ نبی مَثَالَّةُ أَمُ نَهُ شَادی کی تو میرے پاس میری والدہ آئیں۔انہوں نے مجھا کی گھر میں داخل کیا وہاں انسار کی کچھ ورتیں موجود تھیں۔وہ کہنے گیس:(﴿عَلَى النَّعَيْرُ وَالْبُرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِنِي "(آپ کی شادی) خیروبرکت کے ساتھ ہواور نیک شکون (نصیب) کے ساتھ ہو۔" کے

سنادی) بیروبرنت مین هم جواور بیت مون رخصیب) مین هم جود عید معرت ابو هریره دلاتین سے روایت ہے کہ'' جب کوئی آ دمی شادی کرتا تو آپ مَلَّ تَیْزِیمُ اس کودعاد بیتے اور فرماتے:

((بَارُکَ اللَّهُ لَکَ. وَ بَارُکَ عَلَیْکَ وَ جَمَعَ بَیْنَکُمَا عَلَی خَیْرٍ))
"الله تجیم برکت عطافرهائ اورالله تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے

اورتم دونول کو بھلائی پرجمع کرے۔"

# این سعد:۸/ ۲۱٬۲۰ طبرانی نے اس کو'الکیپر'میں روایت کیا ہے ۱/۱۱۱/۱\_این عساکر:۲/۸۸/۱۲\_ \* بخاری:۱۸۲/۹ مسلم:۱/۱۲۱میتیق:/۱۲۹ فی سنن سعیدین منعور:۵۲۲\_ابوداؤو:۱/۲۳۳ر ندی: ۲/ اے داری:۱۳۷/۲ این باجه:۱/ ۲۸۹منداحمد:۲/ ۳۵ حاکم:۲/ ۱۳۸ ییقی:۵/ ۱۲۸ سیعیدیث امام سلم ma: (الله کانام چپوژ کر) د نیاوی امور کی مبار کباد جاہلیت

کاکام ہے۔**\*** 

شادی کرنے والے کو فقط نرینہ اولاد یا دنیاوی کا میابیوں کی مبار کباد ویناصیح نہیں ہے جس طرح بعض جالل لوگوں کا طرزعمل ہے۔اس بات سے گی احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

حضرت حسن والتنفيظ سے روایت ہے کہ مقبل بن ابی طالب نے جشم قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی ۔ پچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں معروف (خوشحالی نرینہ اولاد) کی مبار کباد دیتا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فر مایا: '' ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی مَنْ اللَّهُ اَلَّهُمْ نے اس سے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: اے ابوزید! پھر ہمیں کیا کہنا چا ہے؟ انہوں نے فر مایا: تم یہ کہو:

((بَارَکَ اللَّهُ لَکُمُ وَ بَارَکَ عَلَیْکُمُ وَ اِنَّ کَذِلَکَ کُنَا اُوْمَلُ)

''اللہ تمہیں برکت عطا فر مائے 'تمہارے اوپر برکتوں کا نزول فر مائے۔ ہمیں اس کا بی تھم دیا جاتا تھا۔' ﷺ

### ۳۱: کہن کامہمانوں کی خدمت کرنا

﴿ جالميت ميلوك دولها كوالرقاء والمنين فرشحالي اوراولا د (نرينه) كهدكرمباركباددية تقد اين افي شيبه: ٢٥٥/٤٥١منف عبدالرزاق: ١٠٢٥٨/١٨٩/١ نسائي: ٩١/٢ داري الجديد ١٠٢٥٠ داري:

۱۳۳/۲ بیق: 2/ ۱۳۵ منداحمد: ۳۹ د حافظ کتے ہیں: اس سند کے تمام رادی مضوط ہیں گر حس نے عقل سے سنائیس ہے۔ لیکن بعض علائے کہا: اس دمویٰ کی کوئی دلیل ٹیس ہے۔ یس کہتا ہوں: حسن بقری نے یہاں ساح کی وضاحت ٹیس کی اس لیے بیرصدیث منقطع ہے گر اس کے دیگر شواہر موجود ہیں جن میں سے ایک منداحمہ میں اور دومرا (الموضح "میں روایت کیا گیاہے ۲۵۵/۲۰

歌 یہاں شری پردہ مراد ہے اس میں آٹھ چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔(۱) تمام بدن کو انچھی طرح ڈھانیا جائے (۲) یہ پردہ زینت کا باعث نہ ہو۔ (بقیہ حاشیہ اگلے سنحہ بر 会像) ہے کہ جب ابواسید الساعدی دائٹوئٹ نے شادی کی تو نبی منافیظ اور ان کے اصحاب تفافیظ کو کھانے ہوئی سے کہ جب ابواسید الساعدی دائٹوئٹ نے شادی کی تو نبی منافیظ کو ہوئے ہیں ان کی بیوی نے پیش کیا۔ انہوں نے خود کچھے نہ کیا۔ اس (عورت) نے پھر کے ایک برتن میں رات کو مجوریں بھگو کر رکھی تھیں جب نبی منافیظ کی کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کردہ شربت خاص طور پر نبی منافیظ کو کھورتخہ پیش کیا۔ اس دن ان کی بیوی ان کی خدمت کر تی رہی صالانکہ وہ دلہن تھی۔ ﷺ

٣٤: دف المجاكراشعاروغيره يره هنا

اول: رئيج بنت معوذ وللها كهتي بين:

"جب نبی مَالِیَّیْم کی شادی میرے ساتھ ہوئی' آپ تشریف لائے۔اور میرے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے (جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو) چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کردی۔وہ اپنے آباؤ اجداد کے وہ کارنا ہے ذکر کرنے

( اتنا تک نه موکه جم کی بناوٹ طاہر ہو۔ (۳) اتنا تک نه موکه جم کی بناوٹ طاہر ہو۔ (۵) اس نے خوشبونہ لگار کمی ہو۔ (۱) اس کالباس مردوں کے لباس کی طرح نه ہو۔ (۷) کا فرعور تو س کالباس نہ

مو\_(٨)لباسشمرت(سبكاتوجكامركز)ندمو\_

میں نے اس موضوع پرستقل کتاب کعی ہے جس میں بیتمام شروط دلاک سے ابت کی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے (حجاب الموأة المسلمة في الكتاب والسنة)

🐞 صحیح بخاری: ۴۰۲،۲۰۵،۲۰۰/۹\_ادب المغرد: ۴۲۱۷می صحیح مسلم: ۴/۱۳۱می ابومواند: ۸/۱۳۱۱ این ماجد: ۵۹۵\_۱۵۹۱ طبرانی: (۱/۱۳۲/۱)

اس صدیث ہے بیت چانا ہے کہ دلہمن کے لیے مہمانوں کی خدمت کرنا جائز ہے۔اس بات میں کوئی شک خیس کہ دیاس وقت ہی جب خین ہے کہ دلہمن کے لیے مہمانوں کی خدمت کرنا جائز ہے۔ اس بات میں کوئی شک بعض کوگوں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ بیا جازت پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی ہے گریہ بات حقیقت پر بی نہیں ہے۔ آج بھی کی محفظوں میں دیکھا گیا ہے کہ دلہمن کھل پردے اور عزت ووقار کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتی ہے۔ آج بھی کی محفظوں میں دیکھا گیا ہے کہ دلہمن کھل پردے اور عزت ووقار کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس محفولات سے ایک باب ذکر کیا ہے۔ لیکن ان شروط کا خیال رکھا جاتے جو ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ آج کل اکثر عورتیں اسلامی آ واب کو پس پشت شرالے ہوئے ہیں۔

في في كا على الما المامة على من الله والمامة في المامة في المامة في المامة في المامة في المامة المامة في ا

المنتظِيَّةُ امَ اقَابِ بَاحْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لگیں جوانہوں نے جنگ بدر میں شہادت سے قبل سرانجام دیے تھے۔ان میں سے ایک بچی کہنے لگی: ہمارے درمیان ایسے نبی مَثَاثِیْمُ موجود ہیں جوکل کے متعلق جانتے ہیں ۔ آپ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:''یہ بات مت کرو' اور وہی

بات کروجوتم پہلے کہدری تھی۔'' گا حوم: حضرت عائشہ ڈی نی کا دوایت کرتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت کی شادی ہوئی۔

آپ سَالْطِيْرُ نِهُ مايا:

''اےعائشہ!تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشنہیں ہے۔انصار تو کھیل تماشہ

سیف رویت میں مہر ہے ہیں۔ لونڈی کو کیوں نہ لے لیا جو دف بجا کر پچھاگاتی ؟''وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا:''وہ یہ کہے۔

أتينا كم أتينا كم فحيونا نحيكم.

" ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے۔ تم ہمیں خوش آ مدید کہوہم تمہیں خوش آ مدید کہتے ہیں۔'

حَهِيںخُوْلَ *مَديدكِمِّ بِي*ْلِ-'' لو لاالذهب الأحمر ماحلت بواديكم

"اگرىرخ سوناند موتاتو صحراكے لوگ تمهارے پاس ندآتے-"

لو لا الحنطة السمراء ماسمنت عذا ريكم الله المدأر الكان المدأر

اگر بھوری رنگت والی (بہترین شم کی) گندم نہ ہوتی 'تو تمہاری لڑ کیاں موثی نہوتیں۔'' نہوتیں۔''

سوم: ''نی مَا این از مراسل کا این است از ایس کا موقع پریداشعار پڑھ رہے تھے۔

🐞 سنج بخاری:۲/۳۵۲/۳ با ۱۹۲۱، ۱۹۷۲، ۱۳۵۰ بنتی نار ۱۸۸۸ منداحد:۲/ ۲۵۹ منداحد:۲/ ۲۵۹ منداحد:۲/ ۲۵۹ منداحد:۲/ ۲۵۹ منداحد:۲/ ۲۵۹ منداحد:۲۸ منداحد کار ۱۸۵۰ منداک کار ۱۸۵ منداک کار کار ۱۸۵ منداک کار ۱۸۵ منداک کار ۱۸۵ منداک کار ۱۸۵ م

۲۵۰۱۵۲/۳۵:۱۸۵۰۱۵۳/۳۵: کا ۱۸۸۰۱۵۳/۳۵
 طبرانی نے زوائد شاس کوروایت کیا ہے۔ ا/ ۱۲۷/۱۔ اس ش ضعف ہے گرایک اور سندے بی قوی ہے۔

دیکھیے اروا والغلیل (۱۹۹۵)۔

و أهدى لها أكبش يبحبحن في المربد

''میں ان کوایک دنبہ ہدیددوں۔وہ دنبہ جو بکریوں' بھیٹروں کے باڑے میں سیاست

آوازنکالتاہے۔''

وحبك في النادي ويعلم ما في غد

''تیری محبت (خاوند) مجلس میں ہے۔اوروہ جانتا ہے کل کیا ہوگا۔''

اورایک روایت میں ہے:

وزوجک فی النادی و یعلم ما فی غد "اور تیرا شو پر مخفل میں ہے۔اس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔

یر وہ کہتی ہیں: نبی مَالیَّیْظِم نے (بیین کر) فرمایا:

· · کل کے متعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ' 🏶

**چھادم**: عامر بن سعدالهجلی روایت کرتے ہیں۔

''میں قرظہ بن کعب اور الی مسعود کے پاس آیا۔ انہوں نے تیسرے کا بھی فرکیا۔ جس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا۔ وہاں لڑکیاں دف بجا کر پچھ گا رہی تھیں۔ میں نے کہا: تم دف من رہے ہو حالا نکہ تم نی منابیع کے ساتھی ہو؟ انہوں نے کہا: نبی منابیع نے شادی کے موقع پر جمیں (دف) کی اور

مصیبت کے وقت رونے کی اجازت دی ہے۔''

اورایک روایت میں ہے:

''میت پر بغیر چیخ و پکار کے رونے کی اجازت دی ہے۔' گھ پنجم: ابن بلج کی بن سلیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

ر میں نے محمد بن حاطب رفائقہ کو کہا کہ میں نے دو عورتوں سے شادی کی ہے۔

كى رېجى دف نېيى بجائى گى محد دالله كالله كالله كالله مايا: د كى رسول الله مالايلى نامايا: د حال اور درم او د درميان صدفاصل د دف كى آ داز ب

\* طبرانی نے اسے 'الصغیر' میں روایت کیا ہے۔ ص ۲۹ ۔ حدیث نمبر ۸۳۰۔ حاکم: ۱۸۵/۱۸۵۔ ۱۸۵۔ ۲۸۹٪ ۲۸۹، ۱۸۹۰ میریق : ۸۹/۲۰ مام ملم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ اللہ ، میریق نے اللہ ۹۳/۲۰۔

#### ششم: "نكاح كااعلان كرو- "

## ۳۸: شریعت کی مخالفت سے بیخے کا حکم

آدمی کو جاہیے کہ وہ اس (پرمسرت)موقع پرشریعت کی مخالفت سے بیے 'خصوصاً جب موجودہ دور میں بے شارلوگوں نے ایسے مواقع پر شریعت کی مخالفت کو عادت بنالیا ہے۔ حتیٰ کہ علا کے خاموش رہنے کی وجہ ہے اکثر لوگ یہ سجھتے ہیں کہ ایسے امور جائز ہیں۔ ذیل میں ہم شریعت مخالف بعض کا موں پر تنبیہ کرر ہے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

#### (۱) تصاوىرلٹكانا

اول: \_ دیواروں پرتصاور اٹکانا \_ جا ہے وہ مجسے ہوں یا دیگر تصاور ہوں ان کا سابیہویانہ ہو۔ ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھرفوٹو گرانی ( کیمرے) کے ذریعے پیسب کی سب حرام اور ناجائز ہیں۔جس آ دمی کے پاس اختیار ہوان کو پھاڑ دے یا کم از کم اتاردے۔اس سلسلہ میں کئی احادیث وارد ہیں۔

گڑیا گھر کے سامنے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں ( ایک روایت میں ہے کہاس پرایک گھوڑے کی تصویر تھی جس کے پہھی ہے ہوئے تھے )جب آپ مُلَا تُعْفِمُ کی نظراس پر پڑی تو اس کو پھاڑ ڈالا۔ اور آپ کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ ما اور آ فرمایا:" اے عائشہ! قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جوتخلیل کے ذریعے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں (ایک روایت میں ہے کہ ان تصویریں بنانے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا جوتم نے بنایاس کوزندہ کرو۔ پھرآ پ مَا اللّٰ اللّٰ نے فرمایا: "اليے گھر ميں فرشتے داخل نہيں ہوتے جس ميں تصاور ہوں۔"

نے اسکی موافقت کی ہے۔ میرے زویک اس کی سندحسن ہے۔ دیکھیے (ارواء الغلیل ۱۹۹۳)۔

🗱 ابن حبان: (۱۲۸۵) طبرانی: ۲۱/۱۲/۱۲ منتی: ۲/۹۴/۱۲ ماس کی سند حسن ہے۔ اوراس کے راوی ثقه ہیں۔

(میں نے نبی مَنَّا ﷺ کود یکھاوہ ان میں سے ایک پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جبکہ اس پر تصویر بھی تھی۔)

حفرت عائشہ ڈیا تھا ہے ہی روایت ہے:

''میں نے نبی مَالِیْ اُ کے لیے ایک تکیہ تیار کیا جس میں تصویریں تھیں۔ وہ
تکیہ چھوٹا ساتھا۔ آپ (اے دیکھ کر) دروازے پر کھڑے ہوگئے۔ آپ
کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے عرض کیا: '' ہم سے کیا غلطی سرز دہوگئ
ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مائٹی ہوں۔ آپ مَالِیْ اُ نے
پوچھا: '' یہ تکیہ کیسا ہے؟ ''میں نے عرض کیا: میں نے اس تکیہ کواس لیے تیار
کیا تا کہ آپ اس پر آ رام فر مائیس۔ آپ مَالِیْ اُ نے فر مایا: ''کیا تھے علم نہیں
کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوا ور تصویر بنا نے

🐞 صحح بزاری:۱۰/۳۱۸،۳۱۷ محج مسلم:۱/۱۵۸-۱۲۱. بیتی: ۲۲۹/

ای کے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ کپڑے اور ورق پر تصویر جائز ہے۔ یہ ایک زبردست مغالطہ ہے۔ حدیث سے فقلاس شرط پر استعال کا جواز ملائے جس کی تشریح ہم نے کر دی۔ ورنہ تصویر بنانا حرام ہے جس طرح آپ مُنَا فَئِیْمُ نے فرمایا:'' بی تصویر میں بنانے والے ، قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا۔' اس واضح نص کو چھوڑ نا سیح نہیں ہے۔ جوآ دمی انصاف پہند ہے اس کے سامنے بات واضح ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلاہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تصویر والا کپڑ اخریدے کیونکہ یہ کناہ کا تعاون ہے۔ اگر چہرہ وہ بطور تھارت استعال کے لیے خرید نا چاہے۔ وہ آ دمی جس کو علم نہ ہواور وہ ایسا کپڑ اخرید لیے واس کے لیے تصویر کو (پھاڑ کر) یا اسکی تو ہیں والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔اے کہاجائے گاجو پھوتم نے تخلیق کیا ہےاس میں جان ڈالو۔'' ایک روایت میں ہے:'' تصویریں بنانے والے' انہیں قیامت کے دن عذاب میں متلا کیا جائے گا۔'' حضرت عائشہ ڈاٹھا فرماتی میں: "آپ مَالْفِيْرُ اس وقت تک گفر میں واخل نہیں ہوئے جب تک مس نے اس کو (تکیہ) نکال نددیا۔"

#### نى مَالْيُكُمْ كافرمان ب:

"مرے پاس جریل علیدا آئے اور مجھے کہا: میں آج منح آپ کے یاس آ یا تھا۔ مجھے اندرآ نے سے جس چیز نے رو کے رکھادہ میتھی کہ دروازے پر کچھ تصاویر اور گھریں باریک قتم کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اس میں بھی کچھ تصویری تغیں ادریہ کہ گھر میں کتا تھا۔ پس آپ تصادیر کا سرختم کرنے کا تھم دیجیتا که ده درخت کی شکل اختیار کرجائیں ادر پرده کو مجاڑنے کا حکم دیجیے تا كەاس سے تىكيەدغىرە بنالىي جائىس اورآپ لوگ اس برفىك لگاسكىس اور کتے کو گھرے نکالنے کا حکم دیجے۔ پس بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاور یا کتا ہو۔'' بیائے کا بچہ حسن یا حسین می کھا ہی کا تھا جو ان کی جاریائی کے نیچ بیٹا تھا۔آپ مَالْ فیلم کے حکم سے اسے تکال دیا كيا- كرآب مَا يَعْفِرُ ن ياني منكوايا اوراس جكد بر چيرك ديا- ن

🐞 محج بخاری:۱۱/۳/۱۱/۱۱ مارانوائد:۲/۲۸ اس کی سندیج بے۔اس مدیث کوامام سلم اورد یکر کی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔اس کوہم نے (الحلال والحرام) کی تخ تے میں ذکر کیا ہے۔

بيمديث واضح دليل ہے كہ جس كمريل تصويهواس من فرشة واظل نيس موتے۔اس سے بيمى پد چا ب كه جب تك تصوير كمريش مواگر چه اس كاستعال حقيرانها ندازيش مو، فرشته پر بحى داخل نيس موتے ، كيونكه مديث عن وضاحت بكرة ب مُن المنظم اس وقت تك واطل نيس موع جب تك است ثكال نيس ديا كيا-

اوراس مديث من يكمات بحي بين:

" فرشتے اس محر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاور ہوں۔"

🕸 ايوداو در ۱۸۹/۲ منالي ۳۱/۳ من ترني ۱۱/۳ مي اين حبان ۱۸۸۷ منداحد ۴۰۸،۳۰۵/۳ مي مسلم:

٢/١٥٧- يدهديث ال بات كي واضح دليل ب كرتصوري ووتهديلي جس ( الله الله يعيدها شيدا كلم منحدير )

## (۲) د بوارول کو پردول اور قالینول سے سجانا۔

دوسری چیزجس سے بچنا ضروری ہے۔وہ دیواروں اور ( گھر کو ) پردوں اور قالینوں

اس میں بیفتو کی دیا گیا تھا کہ سلمان مصور کے لیے جائزے دہ کمل بت بنائے اور اس کے سر میں ایک اُڑ ھا بنا دے جواس کے دماغ تک پہنچا ہوا ہو ( تا کہ اس میں تبدیلی اور اسکی تو ہیں ہو)۔ پھر بیگل افشانی کی تی بنی افتاد نگاہ کے دنظر بیرعیب ناظرین سے جمیانے کے لیے اس کے سرکے اوپر بال رکھ دیے جائیں اس سے بیا بیے نظر آئے

گا کہ اس میں کوئی عیب نیس ہے۔ اس سے دنیا والے بھی راضی ہوجا ئیں گے اور شارع (اللہ تعالی ) بھی۔ اور مسلم ان ما کیا کہ انہ نیشر ہو ۔ اس ای کی فصری کر ما تھے اور ان اور کیجی رو مکسلہ سے جس مطرح کا ا

اے ملمان بھائی! کیاتو نے شریعت اوراس کی نصوص کے ساتھ ایساندات بھی دیکھا ہے۔ جس طرح کا خداق اس موقر رسالے میں کیا گیا ہے؟

الله كالم إيرة في المرائل والى حركتي بين برالله كالعنت اورضب بوا بان ك متحلق الله ي كان و فروسنا لله عن الله ي الله ي كانت حاضرة المبحر الله ي المسبت إفتائيهم حيئة لهم يوم مستيهم فرعاً وي ي السبت إفتائيهم حيئة لهم يوم مستيهم فرعاً وي المسبت إفتائه الله المستيهم عك المراف ١٩٣٠] حدد المراف ١٩٣٠] حدد المراب المراب المراب المراب عن والول كا جوك وريات (شور) كرّب آباد تهاى وقت كا حال الموجود بي من مد كان مراب المراب عن حدد الله المراب عن المراب عن المراب عن المراب عن المراب المر

ان كمتعلق عى نى مَا يَعْجُمُ في المان ياد الله الله يهود يول كوتباه وبربادكر في الله تعالى في جب الن يرج بى كورام كياتوانهون في السياد وي كايا ورج كراس كى قيمت كمائى ـــ "متعلق عليهــ

ای لیے آپ تکی نے میں ان کی تعلیہ سے بچنے کا تھم دیا ہے۔ آپ تکی نے فرمایا: "تم اس نے کا ارتکاب مت کردجس کے بعددی مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے تو معمولی علوں سے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو جائز

قراد ملیا قدان مران مشابت احتیار کرنے والوں پرائی باتی کب اثر کرتی ہیں۔ ای طرح کا ایک اور بہانہ بعض لوگوں نے بتایا، کہ ہاتھ سے بتائی گئ تصویرا ورکیمر و فیرو سے لی گئ ( عکی )

ای طرح کا ایک اور بہانہ بعض لوگوں نے بنایا ، کہ ہاتھ سے بنائی کی تصویرا در کیمرہ وغیرہ سے لی کئی (علمی) تصویر بیس حرمت وصلت کے لحاظ سے کا ٹی فرق ہے۔ یکسی تصویرا نسان کے ہاتھ کا تکل نہیں بلکہ اس بیل تو فقا ایک سائے کو تحفوظ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو انسان کے ہاتھ کی وہ محنت نظر نہیں آتی جو اس آلدکو معرض وجود بھی لانے کے لیے دن رات مرف کی گئی ہے ، جس کی مدد ہے آج انسان ایک لوم بھی تصویر محفوظ کر لیتا ہے۔ ویڈ یوقع ماور دیگر وغیرہ سے سجانا ہے اگر چہ بہ قالین وغیرہ ریشی نہ بھی ہوں کیونکہ بدفضول خرجی اور غیر شرعی زينت بـــاس كى دليل حفرت عائشه ولا الله مندرجه ويل مديث ب:

( 😁 😩 گزشتہ ہے ہیستہ ) اور وہ میکی جومیری معلومات میں نہیں ہے۔ یہ سب میکوان کے ہاں انسان کے

ماتھ کی محنت تبیں ہے؟

استاذ ابوالوقاء درولش تصوير كثى كفن كمتعلق لكست بين كرتصويرى تيارى بس مختلف فتم كركمياره افعال سرانجام دیے جاتے ہیں اس کے بادجودوہ بغیر کی پریشانی کے لکھتے ہیں۔ 'نی تصویر کئی انسانی عمل نہیں ہے'' ( دیکھیے کتاب کیف یتم التھور بص ۴۵،۴۳ ) ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ تکسی تصویر کا لڑکا نا جائز ہے ۔ اگر

تصور ہاتھ سے بی ہوتو جائز نہیں ہے۔

محرّم قاری! کیا آب نے الیا جودہمی دیکھاہے؟ ان اوگوں نے تصوریشی کے اس جدیدفن کواس قدیم فن ك ساته جس كوآب مَنْ يَجْرُ فِي عَلَيْهِ إِن مِوامِ قراره يا تعاملانے كى بجائے اس وقت اور آج كے فن عل فرق كر ڈالا۔

می نے کی سال پہلے ان کو کہا تھا: تمہاری بات سے میلازم آتا ہے کتم اس بت گری کو جائز قراردوجو آج کل جديدوسائل كى بناير، فقط بكل كابثن دباكركى جاتى جدالى فيكثريون من تواكي لحد كاعدى كى بت بنائ جاتے ہیں تم لوگ ان بتو ل کوجو بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کیا کہو مے؟ اورتم جانوروں اور بتوں

ک (الیشرا کم) کار کری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تووہ جران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہایا۔ آخرش بم يي كبنام إيت بي كه برطرح كي تصوير شي ادراس كااستعال ناجا زُب ليكن الى تصوير جس ش

فائد وحقق ہواور بظاہرا اس كاكوئى برااثر بھى نہ ہوتو وہ جائز ہے جس طرح كدميد يكل ، جغرافيد، مجرموں كو يكرنے ، ان سے خروار کرنے کے لیے اور دیگرالی تصاویر وغیرہ۔

اسللہ میں ایک مدیدہ و بہلے کر رچی جس میں حضرت عائشہ فٹھ کے پاس طاقی میں محوارے کی تصویر کا ذكر بـ ووسرى مديث رفع بنت معود في المان كرتى إن:

"ني مَنْ الله خاليام عاشورا كي مع ديد كرت بتيول عن بي بينام بعجا كد بس في افظارى كا حالت عن كا دہ بقیدن بورا کر لے اور جس نے منح روزہ کی حالت میں کی اسے جاہے کہ اپناروزہ بورا کر لے۔وہ کہتی ہیں: ہم اسينے بچول کو بھی روز ور مکواتے تے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہم لوگ مجد بھی جاتے۔ہم ان بچول کے لیے رو کی وغیرہ ے کھلونا بنا کراپنے ساتھ رکھتے۔جب کوئی بچیکھانا طلب کرتے کرتے روپڑتا تو ہم اس کو وہ کھلونا دیتے حتیٰ کہ

افطار کا وقت موجا تا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بے ہم سے کمانا ما تکتے تو ہم ان کوان کملوثوں سے لا کی لگاتے حى كدان كاروز و يورا بوجاتا- " صحيح بخارى:١٩٣/٣١ ميحم سلم:١٥٢/٣١\_

ان دونوں احادیث سے پہ چانا ہے کہ اگر تصویر کئی کم صلحت کے لیے ہوتو جائز ہے جیسا کرتر بتی پہلو، تہذیب ننس، ادراسلام ادرمسلمانوں کی مصلحت ادر دیگر ایسے امور وغیرہ۔اس کے علاوہ تصویر حثی کا اصل حکم باتی بجواس كحرام مونے كاب -جيما كه على مشائخ ، دوستوں اور بزے لوگوں كى تصوير يں بنانا ،اس كا فائدہ تو كيخييس إلبتداك بيس بتول كے بجاريول اور كافرول سے تشبيه ضرور ب الله تعالى بهتر جانے والا ہے۔

سنج المراب المر

ہ پ بعد اللہ کھر فرمایا: '' کیاتم دیواروں کوایے پردہ کے ساتھ مزین کرتی ہوجس اور پھاڑ ڈالا پھر فرمایا: '' کیاتم دیواروں کوایے پردہ کے ساتھ مزین کرتی ہوجس میں تصاویر بھی ہیں۔اللہ تعالی نے ہمیں اپنے عطا کردہ رزق سے پھروں اور مٹی کو پہنانے کا تھم نہیں دیا ہے۔وہ کہتی ہیں: میں نے اس کو بھاڑ کر دو تھے بنا ڈالےان کے اندر کمجور کے دیشے بحرے ہوئے تھے۔ پس آپ نے اس پرکوئی

اعتراض نہیں کیا۔وہ کہتی ہیں: آپ مُگاہیُم ان پرآ رام کرتے تھے۔' **ﷺ** ای لیے تو بعض سلف صالحین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس کی دیواروں پر پردہ چڑھایا ہوا ہوتا تھا۔سالم بن عبداللہ کہتے ہیں۔

"میں نے اپنے باپ کے عہد میں شادی کی ۔ میرے باپ نے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ ابو ابوب بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ میرے گھر کو دوستوں نے سبزرنگ کے ختلف تکیوں اور پچھونوں سے سجار کھا تھا۔ ابوابوب جھے کھڑا دیکھ کر اندر داخل ہوئے اور گھر کو سبز کیڑوں سے سجاد یکھا تو کہا:

🐞 مح مسلم: ١/١٥٨ منداح ٢/٢١٠ إيوانه: ١/٢٥٣/٨ 🛊

اس مدیث سے پید چلنا ہے۔ دیواروں پر کپڑے وغیرہ پڑھانا ممنوع ہے۔ اگر چدمدیث بی اس پردے کا ذکر ہے جس پرتصور یں تھیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تصاویر والا یاعام کپڑا دیواروں پر پڑھانا منع ہے کیونکہ اے عبداللہ! کیاتم لوگوں نے دیواروں کو بھی پہنا رکھا ہے۔ میرے باپ
نے شرماتے ہوئے کہا:اے ابوابوب: ہم پر عورتیں غالب آگئ ہیں۔ ابو
ایوب کہنے لگے: دوسروں کے بارے ہیں تو جھے خوف تھا گر تیرے بارے
ہیں جھے بیڈ دہرگز ندتھا کہ تچھ پر بھی عورتیں غالب آ جا کیں گی۔ پھر کہا: ہیں
نہ بی تو تمہارے گھرے کھانا کھاؤں گا درنہ ہی اس میں داخل ہوں گا۔ اس
کے بعد دو گھرے نکل گئے۔''

#### (m) بھنووں کے بال وغیرہ کوا کھاڑنا

تیری بات ۔ بعض مور تیں اپنے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے بھنووں کے بال
اکھاڑ کران کوقو س یابلال (چاند) کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس تعل ہے نی من النظام
فرض بھی کیا ہے اور ایسا کرنے والی مورت پر لعنت بھی فر مائی ہے۔ آپ من النظام نے فر مایا:
د' اللہ تعالی نے (جسم) گودنے والیوں اور (جسم) گدوانے والیوں
بال جوڑنے والی ، چیرے کے بال نکالنے والیوں اور نکلوانے والیوں
وائتوں کو حسن کے لیے کشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے ، جو اللہ کی
حملیت کو تبدیل کرتی ہیں۔ '' پھ

### (٧) ناخنول كولمباكرنااورنيل يالش لكانا

ایک اور بھی اور بری عادت جو بورپ کی فائن و قاجر گورتوں ہے ہماری مسلمان گورتوں میں سرایت کر چکی ہوہ ناخنوں کو پالش لگا نا اور ان کولمبا کرنا ہے۔ یہ پالٹ سرخ رنگ بی ہے جے آج کل (مینیکور) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض مسلم نوجوان بھی اس بیاری میں جٹلا نظر آتے ہیں۔ جہاں میں الشرق الی کی فطری تخلیق کو بد لنے کے متر ادف ہو ہاں پراس کا

اے طبر انی نے روایت کیا ہے۔ ۱/۱۹۲/۱- این صماکر: ۱/۱۲۱۸ ما ابو کر الروزی نے اے الورع شی
یان کیا ہے۔ ۱/۲- امام بغوی نے اسے شرح النع شی بیان کیا ہے۔ ۱۳/۳- ﴿ مُورِثِی مولی و فیر و سے جم کو
رخم کا کرمر مد کر لی ہیں۔ (مترجم)
 کی کرمر مد کر لی ہیں۔ (مترجم)

ختنہ کرنا ' زیرِناف بال صاف کرنا' مو چھوں کو چھوٹا کرنا' ناطن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ایک روایت میں ہے کہ'' زیرِناف بال صاف کرنا' مونچھیں کتر انا'ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔''

اور حضرت انس خالفهٔ فرماتے ہیں:

''نی مَلَّ اَیْنَا نے ہمارے لیے مونچیس کترانے ناخن تراشے' بغلوں کے بال اکھاڑنے' زیرِ ناف بال صاف کرنے کا وقت مقرر کیا' کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔''

#### (۵) دارهی منڈانا

ای طرح ایک اور قبیح تعل داڑھی منڈ انا ہے۔ اکثر مسلمان مردیورپ کے کافروں کی تعلید میں داڑھیاں منڈ ائے ہوئے ہیں۔ یفعل بھی کم از کم عورتوں کے ناخن پڑھانے جیسا ہی قبیع ہے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے لوگ اس بات کو عار اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ دولہادلہن کے پاس جائے اور اس نے داڑھی نہ منڈ ارکھی ہو۔

داڑھی منڈ انا کی وجو ہات کی بنا پرخلاف اسلام ہے۔

(الف) الله تعالى كي تخليق كوبدلنا: الله تعالى في شيطان كم تعلق فرمايا:

﴿ بِهِ الْمَادِيثِ مِنْ نِهِ إِنْ كِمَا سِجَابِ الْمِرَاةِ الْمُسلمةِ مِنْ ذَكَرَى بِينِ مِنْ ١٥٣،٥٣ ﴿ الإداؤد \_منداحمہ \_المنتخب:٢/٩٢ - بيرمد يث طحاوى نے مشكل الآثار مِن نقل كى ہے ـ ١٠٨٠٨ \_

اس کی سند حسن ہے۔ ﷺ صحیح مسلم :ا/۱۵۳۱ ـ ابو توانہ: ۱/۱۹۰ ـ ابوداؤر:۱۹۵/۲ ـ نسائی: ۱/۷ ـ برندی:۱۳۷/۷ ـ مسنداحمہ:۳۰۳ ـ ۲۰۹۳ ـ ۲۰۳ این عساکر:۱/۱۳۲۷/۷ ـ

''اس پراللہ نے لعنت کی ہے۔اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ تعداد کو گمراہ کروں گا۔ انہیں باطل خواہشات دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیردیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سوجو خص اللہ کو چھوڑ کرشیطان کو دوست بنائے گاوہ صرت نقصان میں ڈویے گا۔' گا

یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کی تخلیق کو اس کی اجازت کے بغیر تبدیل کرنا حقیقت میں شیطان کی فرما نبرداری اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ خوبصورت نظر آنے کے لیے داڑھی منڈ انے والے بالکل اس طرح رسول اکرم مَالَّیْمُ کی لعنت کے ستحق ہیں جس طرح حسن کے لیے تخلیق باری تعالیٰ میں تبدیلی پرعور تیں لعنت کی مستحق ہیں۔ دونوں ایک ہی گناہ کے مرتکب ہیں۔ '' میں نے اللہ کی اجازت'' کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ کی کو وہم ہوسکتا تھا کہ زیر ناف بال وغیرہ اتار نا بھی اس تفیر میں داخل ہے گرحقیقت میں ایسانہیں ہے۔ اس کی تواجازت ہے بلکہ اس کوتو واجب قرار دیا گیا ہے۔

(ب) داڑھی منڈانا آپ مَالِیُّیْ کے حکم کی داضح مخالفت ہے۔ آپ مَالِیْکِمْ نے فرمایا: "موخچھوں کوخوب کواؤاورداڑھی کومعاف کردو۔"

یہ بات مشہورہے کہ امر (عم) کا صیغہ وجوب کا تقاضا کرتاہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہواور اس مقام پر قرینہ وجوب ہی کا متقاضی ہے ( داڑھی بڑھانا' مونچیس کٹاناواجب ہے ) کیونکہ اس ( داڑھی منڈ وانے ) میں :

(ج) كفاركساته تشبيد بني مَالِيَّتِمُ فِرمايا:

''موخچھوں کو کم کر دُاور داڑھی کوائے کا وَاور مجوسیوں کی مخالفت کرو'' 🏶

## لا ناء:۱۱۸\_۱۱۹

میج بخاری: ۱۰/ ۲۸۹ میج مسلم: ۱/۱۵ اربوء اند: ۱/ ۱۸۹ اس مدیث کے پیش نظر بعض لوگ مو فچوں کو بالکل منڈ واویتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ امام مالک میں نیاز فرماتے ہیں: ''ایسے بندے کو کوڑے مارے جا کیں جو موضیس بالکل ہی منڈ وادیتا ہے اور کہا: یہ ایک بدعت ہے جولوگوں میں رواج پکڑتی جارہی ہے۔'' بہتی : ۱/ ۱۵۱۔ دیم میں میں منڈ وادیتا ہے اور کہا: یہ اس صحب میں معدد صحب اسلام محمد میں میں میں میں میں میں میں میں معدد صحب

فتح الباري: ١٠/٥/١٠ 🍪 منج مسلم منجح ابوعوانه

(د) عورتوں کے ساتھ مشابہت: بے شک نبی منافیظ نے ان مردوں پر جوعورتوں سے اور ان عورتوں پر جومردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ لعنت کی ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس داڑھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کوعورت سے امتیازی وصف عطا کیا اس کو منڈوانا عورت کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہماری ذکر کی گئی دلیلیں داڑھی منڈانے والوں کے لیے کافی ہوں گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں ہرایسے کام سے بچائے جس کووہ پسند نہیں کرتا اور اس سے راضی نہیں ہوتا۔

## (۲) مُنْكَنِّي كِي الْكُوشِي

بعض لوگ (شادی) کے موقع پرسونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور اسے'' منگنی کی انگوشی'' کا نام دیتے ہیں۔ بیغل بھی ایسا ہے جس میں کفار کی تقلید ہے کیونکہ مسلمانوں میں بی عادت

اندازه لگاسکتا ہے کہ خذکورہ دلائل کی مختلف چارت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہرسلیم الفطرت انسان بخو بی اندازہ لگا سکتا ہے کہ خذکورہ دلائل کی مختلف چارت ہیں اس بات پرواضح دلیل ہیں کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے اوراس کو چھوڑنا واجب ہے۔ ابن تیب پر مختلف چارت نے فرمایا: '' داڑھی منڈوانا حرام ہے۔'' ہیں نے اس مسئلہ پر ''شہاب رسالہ'' میں قلم اٹھایا تھا۔ جو بعض محب سنت لوگوں نے کتاب کی شکل میں طبع کروادیا جس کا نام'' الملح حید فسی نسطس اللہ ین '''' داڑھی اسلام کی نظر میں'' ہے۔ اس میں' میں نے ائتسار بعد ہے بھی داڑھی منڈانے کے حرام ہونے پردلائل نقل کیے ہیں۔

میرے بھائی اداڑھی منڈ انے دالوں کی کشت ہے دھوکانیس کھانا چاہے اگر چدان بیں بعض لوگ علم جیسی صفت کے حال بی کیوں نہ ہوں۔ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کیا داڑھی بیں اسلام ہے؟ بیتو ایک دنیادی مسئلہ ہے جو چاہے منڈ ادے۔

یادر کھو۔ داڑھی آمور فطرت میں ' عصبیا کہ امام سلم نے روایت کیا ہے اور فطرت بھی بھی تغیر و تبدل قبول نہیں کرتی۔ اللہ فطر النّاسَ عَلَیْهَا ﴿ لَا تَهُدِیلُ لِنَحْلَق قبول نہیں کرتی۔ اللّٰهِ فَطَو النَّاسَ عَلَیْهَا ﴿ لَا تَهُدِیلُ لِنَحْلَق اللّٰهِ فَطَو النَّاسَ عَلَیْهَا ﴿ لَا تَهُدِیلُ لِنَحْلَق اللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ الللللّٰمُ اللّٰل

عیسائیوں کی طرف سے سرایت کر چکی ہے۔ ال اس فعل میں شری نصوص کی صاف صاف خالفت ہے کیونکہ سونے کی انگوشی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض

نصوص ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی دلیل: ''آپ مَاکِیکھِ نے سونے کی انگوشی ( پیننے ) سے منع فرمایا ہے۔''

ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی۔ آپ نے اسے کینچ کرا تارااور پھینک دیااور فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے تی کہاہے ہاتھ میں

پر لیتا ہے۔' جب بی من النظم چلے گئے تواس آ دی کو کہا گیا۔ اپنی انگوشی اٹھالو اوراس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔اس نے کہا بنیس اللہ کی تسم ایس

اس انگوشمی کو بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کورسول اللہ منگا نیٹی نے بھینکا ہو۔ اللہ منگا نیٹی نے بھینکا ہو۔ اللہ تعیس سونے تعیس کا دلیا تھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے اس کے ہاتھ کا در اس کا میں میں کا بھی کا ب

پہت ایک کی بہت قدیم عادت ہے۔ ان کے ہاں شادی کے وقت دلہا سونے کی اعمومی دہن کے با میں ہاتھ کے اعمومی دہن کے با میں ہاتھ کے اگوشے کے سرے پردکھتا اور کہتا: "بب کے نام ہے" پھراسے آگھشت شہادت کے سرے پردکھتا اور کہتا: "بب کے نام ہے" پھر دوم افقا کی کرے پردکھتا اور کہتا: روح القدس (کے نام ہے)۔ پھر دو آ مین کہتا۔ اس کے بعد ساتھ والی انگلی میں اسے بہتا دیتا۔ (دہن بھی اسے کرتی) لندن سے شائع ہونے والے رسالے کے بعد ساتھ والی انگلی میں اعمومی کیوں بہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا" اس انگلی میں ایک رگ پائی جاتی ہا کہ سی ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگر میں کہتا ہوئی ہوئی ہاتی ہے جس کا تعلق ڈائر یکٹ دل سے ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں: اس فعل کی بنیاد بہت پرائی ہے کہ دولہا دہن کے با کیں ہاتھ کے اگر میں اور کہتا: "باپ کے نام ہے" پھر انگوشے پراگھوشت شہادت کر سے پردکھتا اور کہتا: "بیٹے کے ہاتھ کے اور کہتا: "بیٹے کے نام ہے" پھر انگوشے پراگھوٹ شہادت کر سے پردکھتا اور کہتا: " بیٹے کے نام ہے" پھر درمیان انگلی کے سرے پردکھتا اور کہتا: " بیٹے کے نام ہے" پھر درمیان انگلی کے سرے پردکھتا اور کہتا: " بیٹے کے نام ہے" پھر درمیان انگلی کے سرے پردکھتا اور کہتا: " بیٹے کے نام ہے" پھر درمیان انگلی کے سرے پردکھتا اور کہتا: " بیٹے کے نام ہے" کیسرے بردکھتا کو کہتا ہور کہتا درکھتا گرائی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کے نام سے۔ اور پھر ( تیسری ) انگلی کیسری ک

کے سرے پردکھتا اور دہیں رہند بتا۔ اور کہتا (آئین) ای طرح دلین بھی بیفل سرانجام دیتی۔ مسلح مجل ایس ۱۲۵۰، ۲۷۰م میچ مسلم: ۱۳۵،۱۳۵/ منداح ،۸۲۷ نسانی، ۲۸۸ سام ،۲۸۸ سنداح ،۸۲۲ نسانی، ۲۸۸ سام

پ میچ مسلم:۱۳۹/۱۳ میچ این حبان:۱/۱۵۰ طبرانی:۳/۱۵۰ ۱۳۰ سالفوا کدالمنتگاة:۲/۱۸۰ ۱۳۰ سالت استال می میچ مسلم:۱/۱۸۰ می ایکوشی کا استعال حرام ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو سے مرفوعاً مردی ہے پیدس میں ایک بھٹر نے سونے کی انگوشی پہننے والے پر لعنت فر مائی ہے۔'' التعیفات:۲/۳۷ کیکن اس کی سند میں

نه بر مسکین بر حضعف سر (مگرای کرشاه موجودین)

جب نی مَا ﷺ کی دومری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اے اتار کر پھینک دیا۔ آپ مَاﷺ نے جب الکوشی سے خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا:

"ماراخيال بكرجم في تمين تكليف دى اور چنى دال دى ب- "

چوتی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بنائے بنائے بنائے بنے اللہ بنائے بن

پانچوی دلیل: "جو مخص الله اور روز آخرت پر ایمان رکه تا موده نه بی ریشم پینے اور نه بی سونا "

الله سنن نسائی:۱۸۸/۲ منداحد:۱۹۵/۳ معان لا بی هم:۱/۰۰۰ اس سندکوروایت کرنے والےراوی الله الله منوطی بین اگرچال مدیث کی سندیل نعمان کا حفظ کرور ہے گراس روایت کی سندی ہے۔

انکوشی جائز نہیں ہے۔

مَنْ يَعْلَمُونُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

چھٹی دلیل: ''میری امت میں سے جو مخص اس حال میں مراکہ وہ سونا پہنتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا سونا حرام کر دیں گے۔''

## ۳۹: عورتوں کے لیے (حلقہ دار) سونے کا استعال

خوب جان لو کرسونے کی انگوشی کنگن ہار وغیرہ عورت کے لیے و یہے ہی حرام ہے جیے مرد کے لیے ہیں۔ بعض حدیثوں میں خاص طور پرعورتوں کا ذکر ہے۔ بعض دلائل مطلق ہیں۔ جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ گزشتہ حدیث بھی ای موقف پر دلیل ہے اس کے علاوہ کچھا حادیث ملاحظہ ہوں۔۔

پہلی دلیل: ''جس کو یہ پہندہ و کہ وہ اپنے قریبی (یوی) کو آگی انگوشی (یابالی) پہنائے تو دہ اسے سونے کی انگوشی (یابالی) پہنائے تو دہ اسے سونے کی انگوشی (یابالی) پہنا دے اور جس کو یہ پہندہ و کہ وہ اپنے قریبی کو آگ کا کار پہنا دے اور جس کو یہ پہندہ و کہ وہ اپنے قریبی کو آگ کا کنگن پہنا دے تو بارک لازی ہاس کے ساتھ دل بہلاؤ۔ اس کے ساتھ دل بہلاؤ۔ "

دوسری دلیل: توبان خاتفهٔ بیان کرتے ہیں۔

🖚 منداح : ١٥٥٧ \_ ١٩٢٧ ـ اس كى سند مح ب

(100m) \_ \_ \_ \_ \_ \_ 199/r: 12 \_ \_ 12 \_ (52 \_ \_ \_ \_ 72 \_ ) \_ 17 \_ 180/r: 199/r: 1

فاطمہ! کیا تجھے یہ بات بسندے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد مَثَلَّ اَلَّمُ کے ہاتھ میں آگ کا ہارہے۔'' مجر آپ مَلَّ اِلْمُؤْمِ نے اس بات کوزوردے کر کہا۔ آپ گھر سے نکل گئے اور دہال نہیں بیٹھے۔فاطمہ ڈاٹھٹانے دہ ہار جے کہ لونڈی خریدی اور

اے آزاد کر دیا۔ اس بات کا پہ جب نی مُن کی کا تو آپ سَالی کے نے فراید اس بالی کے اللہ کا اللہ

۴۰: بیوی کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے

اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی ہوی کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کر دہ کا موں پر ہیوی کومجبور نہ کر اس کا تعاون کرے۔اور اس کے حرام کر دہ امور پر ہیوی کومجبور نہ کرے۔اس بارے میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

رے یہ ن ہورے میں معدد بدریں موریک ما مصر کا ہیں۔ پہلی مدیث:

"تم میں سے بہترین دوہے جوایے گھر دالوں کے لیے بہترین ہے۔ میں تم سب سے اپنے گھر دالوں کے لیے بہترین ہوں۔"

ر مری صدیث: آپ ما این می خطبه جمة الوداع می فرمایاتها: دوسری صدیث: آپ ما این کی خطبه جمه الوداع می فرمایاتها: دو خبر دار اے لوگو اعور تول کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو بے شک وہ

تہارے پاس عدن (امانت مُددگار باعدیاں) ہیں۔تم اس سے زیادہ ان کے مالک نہیں ہو گریہ کہ دہ داضح فحاثی کریں۔اگر دہ ایسا کریں تو ان کوان

استن نسانی : ۲۸۵،۲۸۳/۳ ملیالی: ۱۳۵۳ بطرانی نے "اکبیر" بھی اے دواے کیا ہے۔ (۱۳۲۸)

ضروری نوٹ ۔ گورتوں کے لیے سونے کا استعال جائز ہے گرفی ناصرالدین البانی کا موقف ہیے کہ دوسونا ہوگوال کی (انگوشی کی میں موقف ہیے کہ دوسونا ہوگوال کی (انگوشی کی میں موقع ہیں کہ استعال جائز ہے گرفی استعال بات کو تنظیم کی ایخور جائز بھے جیں اوروہ کی کو اصادے کے متعلق ہیں کہتے جیں کہ اگران کے منہوم کا ابغور جائزہ لیا جائے ہو وہ گورتوں کے لیے ہوئے کہ حرام ہونے پردلیل نہیں جی بلک کی اور فوائد کے مدنظر بیا کی اعماد ابنایا گیا ہے یا مجر استعال میں استعال میں مالم اسلام کے نامور اور جید عالم نے البانی کی فاقلف کی ہے۔ حوالی باز کا بیٹھیمین وغیرہ کی تک وہ اور دید عالم نے استعال کا جواز الما ہے۔ استعال کا جواز الما ہے۔ جیسونے کی استعال میری است کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حال استعال میری است کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حال ا

جیها که آپ منظم کے فرملیازی میں اور سوے کا استعمال میری است کے فروں کے بیے فرام اور فوروں کے بیے طال بر زندی) ہم بقیہ بحث کواں لیے فل میں کررہے کہ اس کا تعلق علی علقوں سے ہے۔ (مترجم) المنظِيَّةُ الم تقبِ بَافِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے بستر وں میں چھوڑ دو۔اوران کوہلکی مار مارو۔اگر وہتمہاری فر ما نبر داری كرين تو چران بركوني ادر راسته تلاش ندكرو فبردار! تمهاري مورتون برتمهارا

حق ہاد تمہارے او برتمہاری مورتوں کا حق ہے۔ تمہارا مورتوں برحق بیہے کہ وہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کوتم پندنہیں کرتے ہو۔ اور

تمہارے بستر برتمہارے علاو مکی کونہ آنے دیں اور تمہارے او بران کا حق ب

ہے کہ آن کے کھانے پینے اور لباس میں ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ \*

تيسري مديث: آپ مَنْ يَنْظِم فِي فَرمايا: '' کوئی مؤمن مردکسی مؤمن عورت (بیوی) سے پغض ندر کھے۔اگراہے

اس کی کوئی ایک بات ناپند ہوگی تو دوسری پندا جائے گی۔ 🌣

چوكى مديث: آب مَالْيُكِمْ نِفرمايا:

" تمام مو منوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور

ان میں سے بہترین وہ ہے جوائی موروں کے لیے بہترین ہے۔ \* يانچوي مديث: حفرت عائشه في الله على إن

مجھے نی مَانْ فَیْمُ نے بلایا جبکھٹی لوگ عید کے دن مجد میں اینے اسلح کے ساته کھیل رہے تھے۔آپ مان کھے فرمایا:"اے حمیرا!( گورے رنگ دالی) کیا تو (حبثی) لوگون (کھیل) کود کھنا پند کرے گی؟" میں

نے کہا: ہاں۔ آپ مَا تَشِيْلُ نے مجھائے پیچے کمر اکر کے اپنا کندھانیے جمکا دیا تا کہ میں ان لوگوں کود کھ سکوں۔ میں نے اپی خوڑی آب کے کندھے یراوراینا چرو آب کے دخرار مبارک سے لگاتے ہوئے آپ کے کندھے

كاويرے ديمنا شروع كرديالك روايت مل كدش في آپ ك كان اوركندهے كے اوپرے ديكنا شروع كيا۔ آپ مَن اَيْمُ كمدب تے:

"اے بی ارمة -ایک دوسرے کو پکرو-" مجرآب مان کا کہے گئے:"اے # تناى:٢٠١/١٠١١ن اجد:١/١٢٥،٥٢٩ منداح نياس على ملتى مديث روايت ك ب-

ه. ۱۲۰/۵۰ میچ مسلم:۳/۱۲۸۱،۱۷۵ 🐞 سنن ترزی ۲۰۱۳ ۱۳۰۰ مشاحد:۳۷۰۲۰

عا ئشہ! ابھی تیرا دل نہیں بحرا؟'' میں کہتی تھی :نہیں ۔ تا کہ میں آ پ مَالَّلَّيْظِ کے (دل میں )اپنے مقام کا انداز ہ کرسکوں حتیٰ کہ میرادل بحر گیا۔

وه كهتى بين: وه لوگ اس دن كهدر ب تصر ابوالقاسم محمد منافيز كم بهت المحصر بين.

ایک روایت میں ہے: وہ کہتی ہیں:''جب میرا دل بحر گیا۔ آپ مَالْثِیْرًا نے پوچھا: کیا تیرے لیے

كا في ہے؟ ميں نے كہا: ہاں \_ آ پ مُلاثِيْنِ نے فرمايا:'' پھر چلى جاؤ \_''

ایک روایت میں ہے:

میں نے آپ مؤاٹی کے کہا (جلدی نہ یجیے) آپ میری خاطر کھڑے

رہے۔ پھر کہا: کیا تجھے کافی ہے؟ میں نے کہا: جلدی نہ یجیے۔ میں نے دیکھا

کہ آپ تھکادٹ کی وجہ سے اپنا دزن دونوں قدموں پر باری باری ڈال

رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں: مجھے ان لوگوں (کا کھیل) دیکھنا پیند تو نہیں تھا گر
میں چاہتی تھی کہ میرے ہاں آپ مگا لیکھ کا مرتبداور نی مُنا الیکھ کے ہاں میرا
مقام آپ کی دیگر ہویوں پرواضح ہوجائے۔ حالانکہ میں نوعم تھی۔ اے لوگو!

ایک نوعمرازی کی قدر کا اندازہ کر ذبو کہ کھیل تماشہ کو پیند کرتی ہے۔

وه كبتى بين : عمر فلافت آئے تو بچاورلوگ اس كھيل سے ادھرادھر بٹ كئے نى منافق ا فرمايا: "ميں جنول اورانسانوں ميں سے شياطين كود يكم آبول كدوه عمر فلافت كو د كيدكر بھا گتے ہيں۔ "عائشہ فلاف كہتى ہيں: نى منافق نے اس دن فرمايا: "تاكہ

یبود یول کو پیته چل جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔' 🏶

چھٹی حدیث: حضرت عائشہ ڈھائھا ہے ہی روایت ہے:

'' جب نی مَالَّیْنِمُ غزدہُ تبوک یا خیبرے تشریف لائے۔ آپ نے ایک طاقچہ کے آگے پردہ لگا مواد مکھا۔ای دوران مواچلی تو پردے کا ایک کونہ عائشہ ڈٹائٹا کے کھلونوں (گڑیا) سے ہٹ گیا۔ آپ مَالِیْنِمُ نے بوچھا:

🗱 میچویزاری میچومسلمر میزاح المشکل لطحاری ۱/۲۱۱ میزاله یعلی ۱/۳۲۹ ا

"اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میری (گڑیاں) ہیں۔آب مَالَّيْظِم

نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھاجس کے بر کیڑے کے مختلف ککروں

ے بے ہوئے تھے۔آپ مال فی نے تو چھا '' یان کے درمیان میں کیا

ہے؟ " میں نے عرض کیا: گھوڑا۔ آپ مَا اللہ اللہ نے لیا چھا: گھوڑے کے اور کیا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:بداس کے دو پر میں ۔آپ مالی علم نے

فرمایا: ' گھوڑے کے بر؟ ''وہ عرض کرنے لکیں: کیا آپ نے سلیمان عالیہ ا

کے گھوڑے کے متعلق نہیں من رکھا جس کے پر تھے؟ وہ کہتی ہیں: آپ مُلَاثِيْرُمُ ہنس بڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نو کیلے دانت بھی دیکھے۔

ساتوين مديث: حضرت عائشه ولافيا فرماتي بين:

"وهاكيمرتبسفريس آب كساتع تعيس ابهى وه نوعر تعيس اوران كابدن بلكا سا تھااورجسم بر گوشت زیادہ نہیں تھا۔ آپ مَالَّةُ يُمِّمُ نے صحابہ کو حکم دیا کہتم لوگ آ کے چلے جاؤ۔سب لوگ آ مے چلے گئے۔آپ مَالْ اَلْمُحَمَّم نے فرمایا: (اے عائشہ!) آؤمیں تمہارے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کروں ۔ میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں سبقت لے گئی ۔ کافی دن گزرنے کے بعدایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ آپ مَا اللَّهُ فِي نے اسے اسحاب دُی اللّٰہِ اللّٰہِ کو تھم دیا تم لوگ آ کے چلے جاؤ۔ پھر جھے کہا: آؤیس تمہارے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ كرول مجمع يهلا واقعه قطعاً بإزمين تفاساس ونت ميراجهم كوشت چڑھنے كى وجه سے بھاری ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَالَّيْظِ إَمْس اس حال مين آب كساته كيدمقابله كرسكى بون؟ آب مَالْيَظِم فرمايا: " تَجْم (مقابله) كرنا يزے كا-"من في آپ مَاليَّتِمُ سے دور لكائي تو آپ سبقت

لے گئے۔اس کے بعد آب سنے لگے اور کہا: یاس (دن) کابدلہ ہے۔"

🐞 سنن ابوداؤد:٣٠٥/٢٠-نسائي نه اسع عرق النساميس روايت كياب ٨٥/١-اس كى سند مح ب-

المراجع المراج

آ محویں حدیث: حضرت عائشہ زانتہا ہے روایت ہے:

''رسول الله مَنَاتِيْظِ ك ياس برتن لا يا جاتا تو ميس اس سے يى ليتى تھى' جبكه میں ماہواری کے ایام میں ہوتی۔ پھر (نبی مَالَیْظِم ) برتن پکڑتے اور این

ہونٹ وہاں رکھتے جہاں سے میں نے بیا ہوتا تھا۔ بھی بھی آپ کے یاس تحجور کا برتن آتا میں اس ہے کھالیتی تھی۔ پھر آپ بھی وہیں اپنے لب

مبارک رکھتے جہاں میں نے رکھے ہوتے تھے۔" نویں حدیث: حضرت جاہر بن عبداللہ طاشی اور جاہر بن عمیر طالفی ہیان کرتے ہیں کہ

رسول الله مَنْ الله ''ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ عبث اور بے کار اور کھیل تماشہ ہے۔ گرچار چیزیں۔(۱) آ دمی کااپنی عورت سے کھیلنا۔ (ہنسی کھیل کرنا)

(۲) ما لک کا گھوڑ ہے کوسدھار نا۔ (۳) دواہداف کے درمیان چلنا۔

(نشانه بازی سیکهنا) (۴) اور آ دی کا تیراکی سیکهنا۔ " 🗱

ا۴: کچھمیاں ہوی کی خدمت میں

اس كتاب وخم كرتے ہوئے ميں مياں اور بوى كى خدمت ميں چند پندونصائح كرنا

*جاہتاہوں*۔ ان کو چانیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور ایک دوسرے کو اس کی نقیحت

كريں اور كتاب وسنت كے احكام كى بيروى كريں ۔ اندھى تقليد لوگوں كى عادات يا اينے نهب كى خاطر كماب وسنت يركسى چيز كوترجي نددي الله تعالى في فرمايا:

﴿ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَ رَسُولُكُ آمُرًا أَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ \* وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَةٌ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً٥﴾ الله

🗱 صحیمسلم:ا/ ۱۲۸، ۱۹۹۱ منداحه: ۲/۲۲\_

'دکسی مؤمن مردیاعورت کے لیے جب اللہ اوراس کارسول فیصلہ کر دیے تو اسے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے تو وہ گمراہ ہوگیا' واضح گمراہ ہونا۔''

دوم: وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا جوان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کروہ ہیں اہتمام کریں۔

مثال کے طور پر بیوی میر مطالبہ نہ کرے کہ اسے خاوند کے برابر حقوق دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جوعورت پر برتری دی ہے اس کی بنیا دیر وہ اس پرظلم نہ کرے اور نہ ہی اسے نا جائز مارے ۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

''اورعورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں۔ جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ' ہاں۔ مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالی غالب ہے' حکمت والا ہے۔''

اورفرمایا: (ترجمه)

''مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔
پس نیک فرما نبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اپنی گہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافر مانی اور بدد ماغی کا تمہیں خوف ہو' انہیں تھیجت کرواور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو' اور انہیں مار کی سزادو۔ پھراگروہ تا بعداری کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالی بری بلندی والا ہے۔' بھ

معاویہ بن حیدہ داللہ نے نبی کریم مَثَالِیْمُ سے عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول منگافیئم! ہم میں سے کسی ایک پراس کی بیوی کا کیاحق ہے؟ آپ منگافیئم نے فرمایا: "جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا' اور جب تو المنابع المنابع المراقب بالرث المنابع خود بہنےتواہے بھی بہنا۔اس کے چبرے کو برا بھلانہ کہداوراس کومت مار'

اوراس کو گھر میں (سزائے لیے) اکیلاجھوڑ دےتم لوگ (بیوی کو مارنا) کیے پندکر لیتے ہو۔ جبکہتم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو (ایک جان

اوردوجهم ہو) مگروہ مارجوان پر جائز ہے۔

اورنى كريم مَا النيلم في عفر مايا:

"انصاف كرنے والے قيامت كےدن الله تعالى كى داكيں طرف نور كے منبروں پر بیٹھے ہوں گےاوراللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ بیوہ لوگ ہیں جواینے ماتخو ں اپنے گھر والوں اور ان میں انصاف کرتے تھے

جن کےوہ ذمہداریں ۔" 🌣 جب وہ دونوں اس بات کواچھی طرح سمجھ لیں گےادراس بیمل کریں گے تو

الله تعالی ان کی زندگی بہترین بنادیں گے۔وہ خوش بختی اور ہم آ جنگی کے ساتھەزندگى گزارىي ك\_الله تعالى كے فرمان كاتر جمد ملاحظہ بو:

'' جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یاعورت' لیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اوران کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی

انہیں ضرور ضرور دیں گے۔"

سوم: عورت کے لیے خصوصی طور پر واجب ہے کہ وہ خاوند کے مکم کوحتی المقدور بورا كرنے كى كوشش كرے اس كى وجہ بيہ كمالله تعالى نے مردكوعورت برفضيلت دى ہے۔

جیما که گزشته آیات میں بیات گزر چی ہے:

🐉 "مردمورتوں پیرها کم ہیں۔" 🍪

🛭 "مردول كومورتول پرفضيات ہے۔" 🗗 بے شار سی احادیث ہے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ان احادیث میں خاوند

静 الوداؤد:ا/۳۳۳-ما كم ۱۸۸،۱۸۷-منداحم: ۳/۵- يدهدي مي ب 🕏 صحیح مسلم: ۱/۷-الزبدلا بن مبارک: ۱/۱۲- توحیدا بن منده: ۱/۹۰

🕸 [۱۱/اتحل:۹۷] 🔅 [۳/النسآم:۳۳۸] 🔅 [۲/القره:۲۲۸]

کی فر ما نبر داری اور نا فر مانی ہر دو حالتوں میں عورت کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ہم ضروری سجھتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا تذکرہ کر دیں شاید کہ موجودہ دورکی عور تیں اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ وَ ذَكِرُ فَإِنَّ اللَّهِ كُورى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾ [٥/ الأريات:٥٥] 
" نصيحت كيجي نصيحت مؤمنول كوفائده پہنچاتی ہے۔"

پہلی حدیث: ''کی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ (نفلی) رکھے اوراس کا خاوندموجودہو' مگریہ کہ وہ اس سے اجازت حاصل کرے۔ اور نہ ہی وہ کسی کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں آنے دے۔' ب

دوسری حدیث: ''جب خاوند بیوی کواینے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے اٹکار کر دے اور خاوند ناراضگی کی حالت میں رات بسر کرے توضیح تک فرشتے اس پرلعنت بھیجے رہتے ہیں۔''

ایک اور روایت میں''حتی کہ وہ لوٹ آئے'' اور تبسری روایت میں ہے کہ ''یہاں تک کہ خاوندراضی ہوجائے۔''

تیسری حدیث: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد مَلَّ اَلَّیْمُ کی جان ہے عورت اس وقت تک اللّٰد کاحق ادائمیں کرسکتی جب تک وہ اپنے خاوند کاحق ادانہ کرلے ۔ اگر وہ اس کوطلب کرے اور وہ اونٹ کی پالان پر بیٹھی ہو پھر

بھی اپنے آپ کواس (خاوند) سے ندرو کے۔' 🏶

چوشی صدیث: "جب بھی دنیا میں عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تواس کی جنتی ہے ہوں کی جنتی ہے۔ اللہ کتھے برباد کرے اس کو تکلیف نہ

🍪 صحیح بخاری: ۲۳۱/۳ صحیح مسلم: ۴/ ۱۵۵\_ابوداؤد: ۳۳۳۴\_دارمی: ۴/ ۱۳۹/ منداحمد: ۳۸۵/۲۵۵/۳ این سیدیث صحیح ہے۔اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ا/ ۵۷۰ منداحمد: ۴۸۱/۳ صحیح ابن حبان بر ترغیب لاع کم: ۴/۷۱ سے دیگرا حادیث ہے جمی تقویت کمتی ہے۔ دے بیتو تیرے پاس مہمان ہے ۔عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ میں میں مد

مائےگا۔"

پانچویں حدیث: حصین بن محصن کہتے ہیں۔ مجھے میری چی نے بتایا وہ کہتی ہیں:

''میں کسی ضرورت کی بنا پر رسول اللہ مَنَّا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔

آپ مَنَّا الْعَیِّمْ نے فرمایا: اے عورت! کیا تو شادی شدہ ہے؟'' میں نے عرض کیا

بی ہاں۔ آپ مَنَّا الْعَیِّمْ نے فرمایا: ''تیرا اس (خاوند) کے ساتھ سلوک کیسا
ہے؟'' میں نے کہا: میں نے بھی اس کے (حق) میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ گر

یہ کہ میں عاجز ہو جاؤں۔ آپ مَنَّا اللَّهُ اللَّهُ نَا مَنْ مَایا: '' تو اپنا مقام (خاوند کے
ہاں) ویکھتی رہ کہ کیا ہے؟ وہی تیری جنت اور وہی تیری آگہے۔'' جو

ہاں) ویکھتی رہ کہ کیا ہے؟ وہی تیری جنت اور وہی تیری آگہے۔'' جو

ہیں غاوند کی اطاعت کرے۔ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل

اپنی خاوند کی اطاعت کرے۔ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل

## عورت پرخاوند کی خدمت واجب ہے

میں کہتا ہوں کہ پچھلے عنوان کے تحت نہ کورہ احادیث میں ہیابت ظاہر ہے کہ بیوی پر خاوند کی اطاعت اور حتی المقدوراس کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے گھر کے اندراس کی خدمت اور اس کی اولا دکی تربیت وغیرہ شامل ہے۔ اس مسئلہ میں کچھ علانے اختلاف بھی کیا ہے۔ ابن تیمیہ ویشالی فرماتے ہیں۔ مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا عورت پر خاوند کی خدمت واجب ہے؟ مثلاً گھر کے قالین فرش وغیرہ کی صفائی۔ اسے کھانے اور پینے واجب ہے؟ مثلاً گھر کے قالین فرش وغیرہ کی صفائی۔ اسے کھانے اور پینے کی اشیاء پر شانا 'اس کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے کھانا 'جانوروں

ر ران کے اور طور کی اور اور در اور در سراس میں اور در اور

<sup>🐞</sup> ترزى:۲۰۸/۲ ابن ماجه: ۱/ ۹۲۱ مر ندهيثم بن كليب:۵/ ۱۹۷ ـ

این الی شیبه: ۵/ ۴۷/ ۱ این سعد: ۸/ ۴۵۹ امام نسائی نے اسے عشرة النساء میں روایت کیا ہے۔ منداحمہ: ۱۳۵/ ۳۸۰ طبرانی نے اوسط میں اسے نقل کیا ہے۔ اُر ۵ کا سنن البہتی : ۲۹۱/۷

کے لیے چارہ دغیرہ کا اہتمام اورگندم دغیرہ ہے آٹا بنانا۔''

بعض علانے کہا: اس پر خدمت واجب نہیں ہے۔ بہ قول انتہائی کمزور ہے۔ بیاس

تول کی طرح ہے کہ اس برخاوند کے ساتھ زندگی گزار نا اورائی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بداس کے ساتھ بہترین زندگی نہیں، ہے۔ اگرسفریا محر کا ساتھی

دوست کی مصلحت کا خیال ندر کھے تو بیاس کے ساتھ اچھی زنا کی گزار نانہیں ہے۔ کچھ علمانے کہا: اور یہی قول صحیح ہے کہ'' اس برخاون۔ کی خدمت واجب ہے کیونکہ

قرآن مجید میں خاوند کوسر دار کہا گیاہے۔

اور وہ (بیوی) سنت رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهِ مَنا اللهُ مَنا اللهِ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهِ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهِ مَنا اللهُ مَنا اللهِ مَنا أَنا اللهُ مَنا أَنا اللهُ مَنا اللهِ مَنا أَنا اللهُ مَنا أَنا اللهِ مَنا أَنامِ مَنا أَنا اللهِ مَنا أَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِ مَنامِقِي مَنامِ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَنامُ مَ ے۔ ہے (جبیما کہ پہلے گزر چکاہے ) خدمت گزاراورغلام ؤکام خدمت کرنا ہے یہ بات کسی ہے ڈھکی چھی نہیں۔

بعض علمانے کہا:اس بر ہلی پھلکی خدمت واجب ہے ۔ بعض نے کہا کہ خدمت کے تحت جو کچر بھی آ تاہے وہ اس پر واجب ہے اور یہی بات حق ہے۔

بہ خدمت حالات کے اعتبار سے ہوگی ۔مثلاً جنگلی اللہ اوں کی خدمت بستی میں رہنے

والول کی طرح نہیں ہے۔ قوت والی خدمت کمزور کی طرح نہیں ہے۔ ' 🏶

میں کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ صحیح بات یہ ہے کہ ورت پر گھریلو خدمت واجب ہے۔ یہی قول امام مالک کا اور اصنع میشاد کا ہے 🗱 حنابلہ میں سے جوز جانی کا یمی خیال ہے۔ 🕸 سلف صالحین اوران کے بعد آ نے والے جمہور علم بھی ای بات کے قائل ہیں ۔ اج جس نے بیکہا کہ ورت پر خاوند کی خدمت واجب نہیں اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

جولوگ یہ کہتے ہیں:'' نکاح عورت سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے خدمت کانہیں۔'' ان کی بات غلط ہے۔ کیونکہ عورت بھی خاوند سے اس طرح کا فائدہ حاصل کرتی ہے جس

> 🐞 نآويٰ ابن تيميه:۳۳۸\_۲۳۵\_ 🍇 ديکھيے فتح الباري:۹۱۸/۹\_ 🕸 الزاد:١٠/٢١٠\_

🥸 الاختيارات:ص١٣٥\_

المنظمة المنظم

مرح وہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو وہ دونوں برابر ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ استہ

تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی خاوند پر بیوی کے لیے ایک چیز واجب قرار دی ہے۔اور وہ ہے اس کا کھانا پینا' اور نان ونفقہ وغیرہ ۔انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ خاوند کے لیے اس کے مالمقابل کوئی زائد چیز ہونی جائے تھی ۔غور کرس تو وہ خدمت کے علاوہ کچھنہیں۔اس سرمزید

اں و کھایا پینا اور مان و کھفہ و بیرہ ۔ انصاف و نفاصہ بیاہے نہ حاوید سے ہے اس سے بالمقابل کوئی زائد چیز ہونی چا ہے تھی غور کریں تو وہ خدمت کے علاوہ پھنہیں۔ اس پر مزید ہیکہ کوہ ہاں پر نفس قرآنی کی روشیٰ میں حاکم ہے۔اگر عورت خدمت کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی تو مجبوراً خاوند کو گھریلوا مور میں اس کی خدمت کرنا ہوگی۔ اس صورت حال میں وہ

یں وہ کرے گاتو مجبوراً خاوند کو گھریلوامور میں اس کی خدمت کرنا ہوگی۔اس صورت حال میں وہ حاکم ہوگی۔اور بیقر آن مجید کی آیت کریمہ کے الٹ معاملہ ہوگا۔اس سے ثابت ہوا کہ اس پرخدمت واجب ہے تاکہ (حکم الٰہی) کی مراد پوری ہو۔

می ہے کہ مرد کا خدمت کی ذمہ داری سنجال لینا دومتضاد امور کوجنم دیتا ہے۔وہ گھریلوکاموں میں مشغول ہوگا اور حصول رزق اور وسائل تلاش کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ای طرح دیگر کی مصلحتیں فوت ہوجا کیں گی۔

سریعت مے عظا مردہ سارے طول یں سری کا عظیہ ہوگا۔ ان سری ہوگا۔ ان سری ہوگا۔ ان سری ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ایک درجہ فضیلت حاصل ہوجائے گری کی لیے رسول الله سَلَّاتِیْمُ نے اپنی بیٹی فاطمہ ڈٹاٹھُٹا کی شکایت کا از الہٰ بیس کیا تھا۔ جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔

"دو نی کریم منافیظ کے پاس آئیں۔اور چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر پر جانے والے چھالوں کی شکایت کی کیونکہ ان کو پہتہ چلا تھا کہ چھے غلام آپ منافیظ کے پاس آئے ہیں۔انہوں نے آپ منافیظ کو گھر میں نہ پایا تو اس بات کا تذکرہ عائشہ ڈاٹھا سے کیا۔ جب نبی منافیظ آئے تو عائشہ ڈاٹھا نے آپ منافیظ کو خبر دی۔ حضرت علی ڈاٹھی کہتے ہیں:

قائشہ ڈاٹھی نے آپ منافیظ کو خبر دی۔ حضرت علی ڈاٹھی کہتے ہیں:
آپ منافیظ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر دراز ہو

آب آئے اور میرے اور ( فاطمہ ڈاٹٹٹا ) کے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں

ع تقے ہم اٹھنے لگوتو آپ مَالَيْظِم نے فرمايا: اپن اپن جگدير ہى رہو۔

نے آپ کے پاؤل کی شندک اپنے پیٹ پر محسوں کی ۔ آپ مَا اللّٰهُ اِن فرمایا: ''کیا میں تم کواس چیز سے بہتر کی خبر نددوں جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ جب تم دونوں اپنے سونے کی جگہ پر دراز ہو یا تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للداور چونیس (۳۳) دفعہ اللّٰدا کبر کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔'' حضرت علی دل اللّٰهُ کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے بیٹل کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے بوچھا گیاصفین کی رات میں بھی ؟ آپ دلائٹو نے کہا: صفین کی رات میں بھی ؟ آپ دلائٹو نے کہا: صفین کی رات میں بھی ؟ آپ دلائٹو نے کہا: صفین کی رات میں بھی ؟ آپ دلائٹو نے کہا: صفین کی رات میں بھی ؟ نے دلائٹو نے کہا: صفین کی رات میں بھی ۔' اللہ

اس حدیث برغور کریں کہ آپ نے حضرت علی ڈگائٹن کو میٹییں کہا کہاس (فاطمہ) پر خدمت واجب نہیں ہے لکہ تجھ پر ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ آپ مٹائٹیئے شرعی تھم سناتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔جس طرح کہ ابن قیم پیشائٹ نے واضح کیا ہے۔جوآ دمی اس مسئلہ میں مزید تفصیل کا طلب گارہے وہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کی جلد نمبر مصفح نمبر

اس مسئلہ میں مزید مسیل کا طلب کارہے وہ ابن یم می نماب زادالمعادی جلد مبر ہم سحہ مبر ۴۷٬۴۵ کامطالعہ کرے۔ گری میں سرودہ

گزشتہ بحث که ''عورت پرمرد کی خدمت داجب ہے''اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ خاونداس خدمت ہیں شریک نہیں ہوسکتا اگراسے فراغت اور فرصت ملے تو اپنی بیوی کا تعاون کرنامنتحب ہے۔اسی لیے توسیدہ عائشہ ڈھائٹٹا فرماتی ہیں:

''آپ مَالَّيْنِمُ بھی اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لینی ان کی خدمت وغیرہ کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے۔'

نبی مَالیَّیْظِ بھی ایک بشر ( انسان ) تھے آپ مَالیُّیْظِ اپنے کپڑوں کو پیوندلگا لیتے ۔ بمری کا دودھ دوھ لیتے اوراپنی مددخود کر لیتے ۔ 🌣

ہم اپنی کتاب کوانہی کلمات پرختم کرتے ہیں۔

إِنِي وَجَابِ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ اللَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ اللَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

🐞 صحیح بخاری:۱/۳۱۸ ما۱۸ 🏚 صحیح بخاری:۱۲۳/۲ ما ۸ برززی:۱۳۱۳ این سعد:۱/ ۳۲۷ \_